Ailaan Jaci Hai



#### افسانے



-غلام نبی شاہد

F

غلام نبی شآمد

1

### © جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب : اعلان جاری ہے

مصنف : غلام نبي شامد

نوعیت : افسانے

كمپوزنگ : فيروزاحمكار (تھرى ڈى ڈيزائننگ)

سرورق : فردوس احمد

سنداشاعت : سامع

(پہلاایڈیشن)

دوسراايديش : ١٠١٥ :

تعداد : ۲۰۰۰

قیمت : ۴۰۰۰

کتاب ملنے کا پته

ا ـ سکندر نیوز ایجنسی، لال چوک ۲ ـ تقری ڈی ڈیز اکننگ آئی گذر لالچوک سے نیوا یئر پورٹ روڈ، پر نے پور باغات، سرینگر سے فلام نبی شاہد: وقفہ لی نیوا یئر پورٹ روڈ، پر نے پور باغات، سرینگر جموں و کشمیر فکشن رائٹرس گلڈ آبی گذر، سرینگر E-mail: shahidshabaan 53@gmail.com

Cell No. :- 09797946911

غلام نى شابد

# انتساب

ولیپ کمارنهرو کے نام جس نے خواب میں مجھ سے

يو چھا "ميں قتل کيوں ہوا.....؟"

غلام نبی شاہد

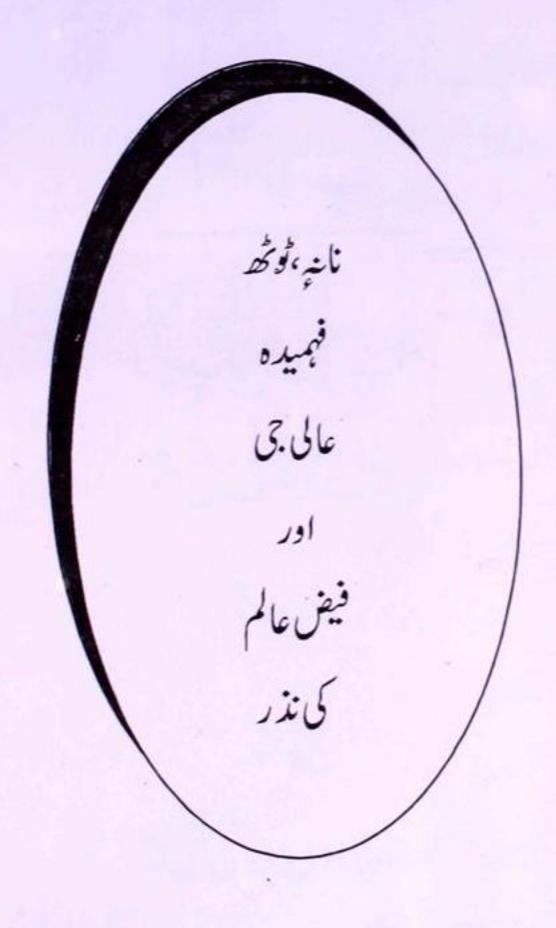

11

غلام ني شآبد



کٹتی ہے کینے سے پہلے لہلہاتی بھی نہیں میرے کھیتوں میں اُگی بیفصل سر ہے مختلف میرے کھیتوں میں اُگی بیفصل سر ہے مختلف رفیق رآز

# فهرست

| 08 | غلام نبى شابد  | سپاس نامه                                | ☆ |
|----|----------------|------------------------------------------|---|
| 10 | نورشاه         | ح نب آغاز                                | ☆ |
| 12 | محر يوسف مُينگ | بيش كلام                                 | ☆ |
| 17 | غلام نبي خيال  | پیشِ نامہ                                | ☆ |
| 22 | رفيق رآز       | باطن کی آئکھ سے ظاہر کا مشاہدہ کرنے والا | ☆ |
| 24 | فلام نبی شاہد  | عرضِ حال                                 | ☆ |
|    |                | افسانے                                   |   |
| 35 |                | مداوا                                    | ☆ |
| 42 |                | پناه                                     | ☆ |
| 50 |                | آ جادي                                   | ☆ |
| 56 |                | جواب دو                                  | ☆ |
| 58 |                | وردكاوريا                                | ☆ |
| 67 |                | بازيافت                                  | ☆ |
| 68 |                | جہلم اور فرأت كے درميان                  | ☆ |
| 74 |                | زنده داران شب                            | ☆ |
| 79 |                | غُ ند فِ ند پیای                         | ☆ |

- غلام نبی شآمد

| 85  |                    | گلی نکا رہی ہے                          | ☆       |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|---------|
| 89  |                    | سانحه                                   | ☆       |
| 92  |                    | کربذار                                  | ☆       |
| 97  |                    | وہ کون ہے                               | ☆       |
| 99  |                    | خداکایکشریس                             | ☆       |
| 103 |                    | ىيىشام كيون نېيىن ۋھلتى                 | ☆       |
| 108 |                    | ہم جیت گئے                              | ☆       |
| 120 |                    | ابابيليس                                | ☆       |
| 127 |                    | احتياط المسادي                          | ☆       |
| 129 |                    | خواب قيداور تماشائي                     | ☆       |
| 136 |                    | خوا بيده گھونگھٹ                        | ☆       |
| 139 |                    | تحكن                                    | ☆       |
| 141 |                    | كاث                                     | ☆       |
| 143 |                    | سلام دین اُواس کیوں ہے؟                 | 公       |
|     |                    | تبصریے                                  |         |
| 154 | ڈاکٹر جاویدا قبال  | تشميركے مقاومتی ادب میں قابلِ قدراضا فہ | ☆       |
| 162 | پروفیسر قدوس جاوید | ایکتاژ                                  | ☆       |
| 169 | د يپک بدکی         | ایک جائزه                               | ☆       |
| 179 | محمدا قبال لون     | میری نظر میں (اعلان جاری ہے)            | ☆       |
| 184 | Abid Ahmad         | From Agha Shahid to Ghulam Nabi Shahid  | ☆       |
| 188 | Bilal Handoo       | Inking Catharsis                        | ☆       |
|     | Dilai Haliado      |                                         | <u></u> |

فلام نبى شآمد

7

# بسم الله الرحمن الرحيم سياس نامه

میں پہلے ہی ''عرضِ حال' میں عرض کر چکا ہوں کہ سے چند کہانیاں لکھ کرمیں نے کوئی بڑا ادبی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس لئے کہ مجھے اپنی شگ دامنی کا پوری طرح احساس ہے اور میں اس بات پراب بھی قائم ہوں لیکن اس کے باوجو دبھی میں بہت خوش قسمت رہا کہ '' اعلان جاری ہے' اشاعت کے بعدان چند کہانیوں کی عوامی اوراد بی حلقوں میں کافی سراہنا ہوئی۔ خاص کرافسانہ '' آجادی'' کا ذکراد بی اورعوامی سطح پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوا۔ اس سلسلے میں جناب غلام نبی خیال نے ایک قدم آگے بڑھ کر مجھے توصیفی سند میں ضرور ہوا۔ اس سلسلے میں جناب غلام نبی خیال نے ایک قدم آگے بڑھ کر مجھے توصیفی سند عطاکر کے میرے حوصلوں کو اور جلا بخشی ......

ہمارے یہاں افسانوی ادب کے حوالے سے کسی افسانوی مجموعے کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی روایت نہ ہونے کے برابر ہے۔جس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں میرا تجربہ ''اعلان جاری ہے'' کی پہلی اشاعت کے بعد بچھ مختلف رہا۔ میں نے تجارتی اور سرکاری اواروں کے بجائے اسے ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ عام پڑھنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی جس کے دوران مجھے اندازہ ہوگیا کہ یہاں اوب پڑھنے

غلام نی شاہد

والول كاايك بهت ہى برااوروسىيع طبقة موجود ہے جسے تشمير ميں لکھے جانے والے ادب سے بہت لگاؤ اور محبت ہے۔ شرط صرف میر کہ آپ اُسے اپنے اوب میں کسی حد تک شامل کر کے اُس کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میں شاید'' اعلان جاری ہے' میں اس شرط کو کچھ حدتک بورا کرنے میں کا میاب رہااوراس کے نتیج میں اس بڑے طبقے کے ساتھ ساتھ مجھے اینے دور کے چندمعتبراد بیوں، دانشوروں، صحافیوں، کالم نگاروں کی طرف ہے بھی بہت پذیرائی نصیب ہوئی۔جس نے بالآخر' اعلان جاری ہے' کا دوسراایڈیشن شائع کرنے کا حوصلہ دیا۔اس دوسرے ایڈیشن میں بھی پہلے ایڈیشن کی طرح میں نے چند قد آوراد بی شخصیات کے چند تبھرےاور تاثرات شامل کئے۔ بیتھرےاور تاثرات موصول کرنے کے بعد مجھے اچھی طرح بیاحساس ہوا کہ ہمارے درمیان ایسے مخلص لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو ہمیشہاں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمارے قلم سے ایک معمولی چنگاری جنم لے تا کہ بیہ مخلص لوگ اُسے شعلہ بنادے۔شرط صرف بیہ ہے کہ ہمارے قلم سے نکلی چنگاری میں اتنا دم ہوکہ وہ شعلہ بن سکے۔!!

⇔....غلام نبی شاہد ۵فروری ۱۰<u>۰۶ء</u>

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

## حرف ِ آغاز

کی مفکر نے کہا ہے کہ اپنے آس پاس اپنے ارد گردہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے پچھ لوگوں کوہم برسوں سے جانتے ہیں ان کے ساتھ رہتے بھی آئے ہیں لیکن اس قربت اور نزد کی کے باوجودہم اُن کو بچھ نہیں پاتے وجہ یہ نہیں ہے کہ اُن کی خصیت یا اُن کی زندگی میں کوئی ہیچیدگی ہے کوئی اُلجھاو ہے جس کی وجہ سے اُن کی ذات تک پہنچنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے بلکہ بڑی اور اہم وجہ بیہ ہے کہ وہ بظاہر عام سے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں عام آدمی نہیں ہوتے اُن میں سادگی اور بھولا بن ہے جو اُنہیں قبول کرنے سے مانغ رکھتا ہے!

خواجہ احمد عباس نے کہا تھا کہ اظہار کی ہے با کی کسی قلم کار کے یہاں صرف اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب وہ زندگی کی عدالت میں سچے اور سچے کے سوا پچھنہ بولنے کا عہد کرلیتا ہے!!

جب ہم ان دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں تو غلام نبی شاہد کی شخصیت اُن کی زندگی کے مختلف پہلواور اُن کے تحریر کردہ افسانے نظروں کے سامنے آتے ہیں۔ اُن کی شخصیت میں سادگی اور بھولا پن ہے اور ان کے افسانوں میں سے ہواور سے کے سوا پچھ نہیں ہے۔ ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیت ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے ذہن کو جھنچوڑتی ہوا کہا نیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیت ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے ذہن کو جھنچوڑتی ہوا بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بھے جو گیا ہے بچھ ہور ہا ہے اور بچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہوا ہے کیا ہور ہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہی سب بچھ ہونے ہاری ہے 'میں پوشیدہ ہے!!!

"اعلان جاری ہے" غلام نبی شاہد کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو۲۲ کہانیوں پر

غلام نی شآمد

مشتمل ہے....!

شاہد صاحب نے اپنے ادبی سفر کا آغاز سرے اوبی سی کیا۔ جب اُن کی پہلی کہانی "کتے جھنڈے "کے نام روز نامہ آ قاب میں شائع ہوئی۔ ایے اوبی شرمی کے دیئے "کے نام روز نامہ آ قاب میں شائع ہوئی۔ ایے ایک افسانے نام سے ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں اردواور تشمیری میں ۱۳ افسانے شامل سے۔ چھ تشمیری زبان میں اور آٹھ اردو میں۔ اِن کہانیوں کے خلیق کار سے مشاق احمد مشاق احمد مشاق مہدی ) سید یعقوب دکش اور غلام نبی شاہد مٹی کے دیئے اپنی نوعیت کی ایک دلیسپ کوشش تھی۔ اس مجموعے میں شاہد صاحب کے چارا فسانے شامل ہیں۔

> نورشاه سرینگر

عرجون المامع

غلام نبی شامد

# پیشِ کلام

ادب زندگی کا چربہ ہے یا آئینہ،اس بحث پر ہزاروں برسوں میں ہزاروں صفح ساہ کئے گئے ہیں لیکن ادب اِس سارے ہنگاہے کو ان سی کر کے اپنے روپ سروپ، قد وقامت اور دبجا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے اپنامنصبی کام جاری رکھے ہوئے ہے۔مختلف زمانوں کے حالات حوالہ جات کے لئے ہم آر کیا لوجی ،علم تواریخ اور کچھ عرصے سے صدابندی اور عکس بندی کے ذرائع برت رہے ہیں۔ قدیم یونانیوں کی جسی اور بصری عادات ومعمولات کے لئے ہمیں اُی طرح ہومرکا سہارالینا پڑتا ہے جس طرح بے 1912ء کے ہندو پاکستان فسادات کے لئے ہمیں سعادت حسن منٹوسے بات کرنا پڑتی ہے۔ کشمیر کی بڑی بی کے آنگن میں بچھلی صدی کے آخری دہے میں جو بچھ پیش آیا، وہ اِس کی ٹہنہ تاریخ میں بھی بہت بڑ بولا ہے لیکن اگر ہمارے بڑے شہروں اور چھوٹے دیہات میں اس کے باقی ماندہ مزارات شہداء یا اخباری تضاصیل ہے اُن کی اصل بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ محض سطحی اور سرسری کیفیات اُبھارے گا۔ اِن کی تیزنوک توصر ف ہمارے ادب میں ہی اپنی شعلہ افکنی دکھاتی ہے۔اگر چہ سے بات بہت تکلیف وہ ہے کہ ابھی کشمیر کا مقامی ادیب اِس کے سارے خارِمُغیلاں ہے جھوجھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ غنیمت ہے کہ ا فسانوں کی دُنیا میں محی الدین ریش کے بعد غلام نبی شاہد کے زیرِ نظر مجموعے میں اس خار

12

غلام ني شآبد

زار کی خوں آشام لطافتوں کوسمیٹنے کے لئے پہل کی گئی ہے۔ میں یہ بیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور یہ کا اس میدان میں کارنامہ یہیں تک محدود ہے۔لیکن بیضرور ہے کہ ایسے اوب کی افراط بھی نہیں ہے اور کشمیر میں کشتُوں کے جو پُشتے لگتے رہے اُس کا سارار زمیہ ابھی لوح وقلم کے کتنے ہی سفینوں کا انتظار کررہا ہے۔

میں غلام نبی شاہر سے ذاتی طور واقف نہیں ہوں اور اُن سے ملنے کی حسرت میں جی رہاہوں۔لیکن اُن کے اِن مختصرا فسانوں نے اُنہیں میراایسار مزآ شنا بنالیاہے کہ میں اُن کے احساسات کی آئج سے تینے لگتا ہوں۔اُن کے زیرِ نظرا فسانوں میں سے ہرایک شاہکار تو نہیں ہے لیکن بعض افسانے پڑھ کریقیناً تشمیر کے در دِلا دوا کے بارے میں نایاب آگہی کے شعلے منظر کوخوفنا ک حد تک روش کرتے ہیں۔اس میں عزیز رشتہ داروں، دوستوں اور واقف کاروں کی ہلاکت اور اُن کے غائب ہوجانے کے جو تجربے بیان ہوئے ہیں،ان میں اندر کی ٹیس، در دِجگراور جیرت زاماتم تو ہے لیکن رِفت اور ٹسوے بہانے کے انداز ٹالے گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تشمیر کے اِس لالہ گوں دور کو ہماری اگلی تسلیں ایسے ہی اوب کی عینک سے دیکھاورمحسوں کر پائیں گئی۔ کمال ہیہ ہے کہ اِن چھوٹی واردا توں میں مشرقی اویب کے من بھاتے کھا ہے بعنی عورت اور اُس سے جھوا چھوت اور تاک حجماً نک کی بھی کوئی مہک یا لہک موجودنہیں ہے۔ اِن افسانوں میں مردوں اور بچوں (جوایک خاص عمر تک Gender کی لحاظ سے غیر مُعین ہوتے ہیں ) کے علاوہ عورتوں کے پیکر بھی بولتے جا لتے اورمُتَح ک نظرآ تے ہیں۔مگروہ صنف کی سطح سے اوپر اُٹھ کرصرف آ دم زاد کی حیثیت سے اُ بھرتے ہیں۔ دراصل کشمیرجیسی عالم آشوبٹر پجڑی میں زندہ رہنے کی بڑی جدوجہد میں

غلام نبى شامد

دوسرے جذباتی زاویے گند ہوکررہ جاتے ہیں۔ کشمیر میں اس فتم کے حادثے پہلے بھی ہوئے جب قبطِ عظیم کی بلاؤں نے انسان سے اُس کے لطیف احساس چھین کرائے ذندہ رہے کہ جب قبطِ عظیم کی بلاؤں نے انسان سے اُس کے لطیف احساس چھین کرائے ذندہ رہے کی تگ و دوکرتے پایا اور ہمارے ایک فاری شاعر نے جب ماں باپ کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اِنسانی گوشت کونو چنے ہے بھی گریز نہ کرتے ہوئے پایا تو اُس نے حسرت بھری آ ہ بھرتے ہوئے کہا۔

ع زنال رامیر فرزندال نه بوده (ماؤل کے دِلول میں اولاد کا بیار بھی نه رہا تھا)

اں مجموعے میں صورت حال کچھ اس سے سنگین ہے کہ خود کشمیری باشندے کے ساتھ اجنبی فوجی کے سخت شدید جیک بوٹوں کی جاپ بھی جاری رہتی ہے اور د مکھتے ہی د یکھتے علی محمد ( در د کا دریا ) اور مشتاق ( پناہ ) جیسے جیا لے اور متوالے زندگی پیندلوگ بھی بھسم ہوکررہ جاتے ہیں۔گولیاں، چیک آؤٹ،گرینیڈ دھا کے، تلاشیاں، بنکر،کرفیو اِس کثیر کے شناختی استعارے ہیں (ایک جگہ تو شاہدنے اِس بات پر تعجب دکھایا ہے کہ جب شہر میں کر فیو کے نفاذ میں کوئی رعایت نہیں دی جاری تھی۔سورج کی کرن کیے بغیر اِجازت کے تاریک گلی كومنة ركرنے آپہونچی)۔ بيساري باتيں زندگی كے ريل كى پٹرى سے ڈھلك جانے كے إشارے ہیں۔ بالكل أس طرح جس طرح سعادت حسن منٹو كے زمانے كے فرقد وارانه بلوؤں نے عام زندگی کوتہس نہس کر دیا تھا۔منٹو کے ادب میں اُس دور کی بڑی عبرت آمیز شہاد تیں اکٹھی ہیں (ایک مبصر نے تو بیۃ تک لکھا کہ منٹولاشوں کواُلٹ بلیٹ کراُن کی اُنگلیوں ے انگوٹھیاں اوراُن کے کانوں سے جھمکے اُ تارتا جلا جا تا ہے )۔موجودہ مجموعے میں اگر چہ

غلام ني شآبد

طرزِ منٹو کی کسی حد تک پیروی کی گئی ہے۔لیکن اِس میں لاشوں کے کفن دفن پر لکھنے والے کے آنسوؤں کے بیتار ہے بھی جھلملاتے نظر آتے ہیں۔

میں اِس مجموعے کے چھوٹے سے افسانے'' آجادی'' کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اُس میں ایک غیر ریاسی پولیس انسپکٹر سُر یندر تفریحاً اپنے ظلمی پروٹوکول سے انحراف کر کے تشمیری بچے کو Chips کے پیک سے خوش کرنا چاہتا ہے۔ بچہ پیکٹ لے کر ضرورا پے مُنہ کو میٹھا کرنے کے جبتن کرتا ہے لیکن جب سُر یندراُس کو خوش د کھے کر پوچھتا ہے''شاباش، اب اور کیا چاہیے'' تو بچہ بڑے اطمینان سے Chips کا مزہ لیتے ہوئے جواب دیتا ہے'' آجادی (آزادی)''۔

کیا کشمیریوں کے جذبہ ول کی اِس معصوم تفییر سے زیادہ اور بہتر ترجمانی کی جا

علی ہے؟ جھے خوشی ہے کہ شاہد نے اپنے بیا ہے کوغیر ضروری تکرار اور تو اتر سے بوجھل نہیں

ہنایا ہے ۔ اُس نے بلکے پُھلکے انداز سے باتیں کرتے ہوئے آگے قدم بڑھایا ہے اور کم سے

کم عبارت میں مفہوم کو اداکر نے کی سعی کی ہے ۔ بیہ جدیداُردو کے بڑے اسلوب سے ماتا

جاتا ہے ۔ جس کی وضاحت کرتے ہوئے مش الرحمٰن فاروقی جیسے ناقد نے کہا ہے کہ

«افسانے کی جمایت میں سب سے بڑی بات یہی ہو علی ہے کہ اِس پر غیر ضروری ہو جھ نہ ڈالا جائے سے ساگر افسانے کو اصناف کی محفل میں رُباعی کی سطح پر رکھا جائے تو ٹھیک ہے'۔ (افسانے کی جمایت میں)

دیکھئے کشمیر میں رہنے والے اُردوادیب اِس تلقین کے کِس قدر حامی ہیں اور اس میں کتنے کا میاب۔ مجھے اس کتاب میں اردو کی سطح پر بھی ایک تسکین ملی کشمیر کا اردوادیب

غلام نبی شآمد

ا پنے معاملات ومقامات کی ندصرف سوجھ ہو جھ رکھتا ہے بلکہ اُن کو بیان کی پوشاک پہنانے میں اپنے زمانے ہے ہم آ ہنگ ہے۔ وُ نیا کے اُردودان طبقے کو تشمیر کی جذباتی اوراحساساتی و نیا کاعرفان بخشنے کے لئے اس تتم کے مجموعے بہت کارآ مد ثابت ہو سکتے ہیں جن میں اعداد و شار اور ایام اور آ ٹار کی نقشہ نو لی کے برکس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیکس و شار اور ایام اور آ ٹار کی نقشہ نولی کے برکس احساسات وجذبات کے اِنسانی گرافیکس (Graphics) سے کام لیا گیا ہے۔

محمد یوسف ٹینگ راولپورہ ۱ے ارجون ۱۳سام

......☆☆☆......

# پیشِ نامہ

تشمیر میں اردوا فسانہ نگاری کافن زیادہ پرانانہیں ہے۔ بیسویں صدی کے وسط میں پریم ناتھ پردیسی اور پریم ناتھ درنے با قاعدہ طور پراس صنفِ ادب کا آغاز کیا اور کئی ا چھے افسانے قلم بند کئے جو بالتر تیب' بہتے چراغ'اور' کاغذ کا واسدیؤ کے نام سے دو کتابوں کی شکل میں شایع ہوئے۔اس کے بعد ہمارے کئی افسانہ نویس اس صنف میں طبع آزمائی كرتے رہے ليكن ان ميں كوئى پريم چند، كرشن چندر، سعادت حسن منٹو، قر ة العين حيدر، راجندر سنگھ بیدی ،عصمت چغتائی ،غلام عباس ،انظار حسین مااحمدندیم قاسمی پیدانہیں ہوسکا۔ اس طرح ہم کفن، اُن داتا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، نظارہ درمیاں ہے، ایک چار دمیلی سی، چھوئی موئی، · آنندی اورگھر ہے گھر تک جیسے لا فانی شاہ کاروں کی مثال پیش نہیں کر سکے۔ کیااس کی ہے بھی ایک وجہ ہوسکتی ہے کہ پردیسی اُردوتر تی پسنداد بی تحریک کے پیروکار تھے اور انہیں اُسی عہد سازتح یک نے اپنے قلم کی جولانیاں دکھانے کی طرف شدت سے راغب کیا۔ کیونکہ ریجی ایک حقیقت ہے کہ اس تحریک کے ختم ہونے کے بعد ان کے قلم سے اور کوئی قابلِ ذکر افسانوی تخلیق سامنے بیں آئی۔

گزشته دوتین د ہائیوں میں اہل کشمیر کوجن خوف ناک اور خون آشام حالات سے گزرنا پڑا، اُن پر اگر چہ وقتاً فو قتاً مقامی افسانہ نگاروں نے خامہ فرسائی بھی کی لیکن ان

غلام نبی شآمد

تخلیقات میں زیادہ تر ذاتی تعصب اور سیاسی نظریات ہی کو محوظ نظر رکھ کر ایسااد بخلیق کیا گیا جوآ فاقیت اور ابدیت کا دعوی دارنہیں ہوسکتا۔

جہاں تک تشمیری افسانے کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بلاتا مل کہا جاسکتا ہے کہاں نے بہت حد تک عالمی ادب میں اپنامقام حاصل کر کے دکھایا۔ اختر محی الدین ، امین کامل ، ہری کشن کول اور شکر رینہ نے واقعی چندشا ہکا رافسانے پیش کئے۔

جب ساہتیہ اکادی نے آج ہے کوئی تمیں چالیس سال قبل ہندوستان کی علاقائی
زبانوں کی کہانیوں کا انتخاب انگریزی زبان میں شائع کیا تو اس میں شامل اختر کی کہانی
دہان کا جوڑا کو قارئین نے اس قدر پہند کیا کہ ایک مغربی نقاد نے اسے کتاب کا بہترین
افسانہ قرار دیا۔

افسانے کی ہئیت کے بارے میں بیراے مسلمہ ہے کہ اس کے تین اجزا ہوتے
ہیں جن میں آغاز، وسط اور اختتا م یعنی عروج شامل ہیں۔ شروع میں افسانے کا آغاز ایک
عام تخلیق کی طرح ہوتا ہے جو آ گے بڑھتے بڑھتے سننے یا پڑھنے والے کے ذوق پر حاوی ہو
جاتا ہے اور آخر پر اس کے عروج سے ایک الی کیفیت طاری ہوجاتی ہے کہ قاری یا سامع کا
ذہمن دیر تک اس کے بارے میں ایک غیر متوقع سوچ میں محوجوجاتا ہے۔ زیر تبھرہ مجموعے
میں 'آجادی' عنوان کی کہانی میں بیراری خصائص بدرجہ ُ اتم جلوہ گرہیں۔

غلام نبی شاہد کا بیا انسانوی مجموعه اعلان جاری ہے، اس پس منظر میں ایک قابلِ تعریف کوشش ہے جس کی وساطت سے شاہد نے تشمیر کی افسانوی او بیات میں وقت سے پہلے ہی اپناایک مقام حاصل کیا ہے۔

غلام نبى شآمد

اعلان جاری ہے، بائیس اُردوافسانوں کی ایک شیرازہ بندی ہے جواُن دل گدازاور دل شکن حالات کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں کشمیر شمنوں اور سیاست کے سوداگروں نے شہہ دی اور جس کے نتیج میں ہزاروں انسانوں کے خون سے میکشنِ ارضی لالہزار بن چکاہے۔

افسانہ نگارنے دوسرے مصلحت کوش قلم کاروں کے برعکس تصویرِ تشمیر کو ہو بہو اس شکل میں صفحہ قرطاس پر منعکس کیا ہے جس طرح وہ اصل صورت میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ حقیقت نگاری اور بے لاگ تخلیقی عمل کا بیہ مظاہرہ شاہد کو دوسرے کئی ہم عصروں سے ممیز کرتا ہے۔

'مداوا' میں تشدداور دہشت گردی کے ماحول میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ایک دھا کے میں زخمی ہوکرا پنا ایک باز وکھو بیٹھتا ہے۔ یہی کٹا ہوا باز واس تخلیق کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔

'آ جادی' کا موضوع انسان کی وہ فطری جبلت ہے جس کے سدا بہار پھول ایک سپاہی سے لے کرایک پانچ سالہ بچ تک کے سینے میں بھی نہیں مرجھاتے اور اس لا فافی سرشت کا اظہار کسی نہ کسی طرح فطرت کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ ہوکر ہوتا ہے۔ یہ افسانہ میرے نظروں میں مجموعے کا حاصل مطالعہ ہے۔

'دردکا دریا'افراتفری اور بدامنی کے مارے دوستوں کواگر چہایک دوسرے سے
الگ کربھی لیتا ہے البتہ ان کے دلوں میں آپسی شفقت کی روشنی برابر تاباں ہے۔ تین
مسکرا نے ادھ کھلے پھول جیسے بچے مرجھا جاتے ہیں اوران کاغم زدہ باپ بھی انہی سے جاملتا
ہے۔ بیا یک اثر انگیز افسانہ ہے۔

غلام نبی شآمد

'بازیافت' میں مصیبتوں کا مارا ایک نامراد باپ صرف بیرجان کرمصنوعی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اگراس کا گم شدہ بیٹانہیں ملاہے گراس کی قبر کا پیتاتو چلاہے۔

'بوند بوند بیای میں ایک شخص کواس کے دفتر کے باہرایک بچکا بھیک مانگنا بہت برالگتا ہے اور وہ اسے بار بارگندی نالی کا کیڑا کہہ کہہ کردھتکارتار ہتا ہے۔افسانہ اس وقت جھنجھوڑنے والے عروج پراختتام پذیر ہوتا ہے جب اس خود پیند شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ دراصل اُس کی ناجائز اولا دہے۔

شآہدنے اپنے افسانوں پر رنگ روغن چڑھانے کے لئے کسی قتم کی مصنوی تزئین کاری سے کام نہیں لیا ہے۔ وہ ذاتی رائے یا کسی تبھراتی روئیل کے اظہار کے بغیر حقائق کوشد بدتر لہج میں فن کا رانہ اسلوب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ان افسانوں میں انسانوں، کتوں اور بچوں کو جس خوبی سے کر داروں کی شکل میں پیش کیا گیا ہے وہ قاری کے دل ود ماغ پراپنے ان مٹ نقوش ثبت کرتے ہیں۔

میرے قدردان اور قلم کاردوست باربار میرے پیچھے گے رہتے ہیں کہ میں ان
کے نٹری مجموعوں یا شعری تخلیقات کا مطالعہ کر کے ان پراپنا اظہار خیال کروں۔ اپنی گونا گوں
مصروفیات کی بنا پرمیرے لئے ان جائز خواہشات کوشفی آمیز طور پر پورا کرناممکن نہیں۔ ای
پس منظر میں جب شاہد کا بیا انسانوی مجموعہ میرے پاس لایا گیا تو میں نے اے بھی ایک
سرسری نظر سے د یکھنے کے بعداس پراظہار خیال کا فیصلہ التوا میں رکھا لیکن جب میں نے
مرسری نظر سے د یکھنے کے بعداس پراظہار خیال کا فیصلہ التوا میں رکھا لیکن ورح کی وہ
ایک یا دوا فسانے غور سے پڑھے تو مجھے ان میں ہم عصر کشمیر کی تڑ پی اور بیاس روح کی وہ
صدائے بازگشت سنائی دی جو کئی بھی حساس شخص کوخون کے آنور لاتی ہے۔ بیاس صعف

غلام نبی شآم

ادب کی ایک ایسی خوش کن صدائقی کہ مجھے ہے ساختہ منٹواور کرشن چندریاد آگئے۔لہذامیں نے اس وفورشوق مین اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور اس احساس نے میری شاد مانی کو دوبالا کیا کہ بہت دیرے بعد کشمیر کی اردواد بی دنیا سے کا نوں کو ایک ایسی گونج سنائی دی ہے جس سے روح سرشار ہوئی ہے اور جس سے مخطوظ ہوئے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔

کشمیر میں میعاری اور اثر انگیز اردوا فسانوں کی کمی ہے جسے شآہد کی اس فن کا رانہ کاوٹل نے موضوع اور طرزِ ادا کے ساتھ مجموعی لحاظ سے اپنی فنی صلاحیتوں کی بدولت کسی حد تک پورا کیا ہے۔

مجھے امید ہے کہ بیتازہ ترین بیش بہاتھفۂ قارئین کے دلچیپ مطالعے کا باعث بین کے الجھے امید ہے کہ بیتازہ ترین بیش بہاتھفۂ قارئین کے دلچیپ مطالعے کا باعث بین کا تاکہ اس قلم کارکی بھی حوصلہ افزائی ہوا وراضحاب دانش وبینش افسانہ نگاری کے فن کے حوالے سے اس مجموعے سے بچھاستفادہ بھی کرسکیں۔

غلام نبی خیآل 15 ـ راولپوره ہاوسنگ کالونی سری نگر 1900005 \_ کشمیر (رابطہ:9419005909)

غلام نبی شآمد

## باطن کی آئے سے ظاہر کا مشاہدہ کرنے والا'' شاہد''

غلام نی شاہد شمیر کے ایک معروف افسانہ نگار ہیں۔ وہ کافی عرصے سے فن افسانہ نگاری کی آبیاری کررہے ہیں۔ شروع شروع میں رومانی کہانیاں لکھتے تھے لیکن دھیرے دھیرے ان کی سوچ اور فن میں پختگی آتی گئی۔ وہ اپنے افسانوں کے موضوعات اپنی زمیں سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے افسانے مختصر اور پُر تا شیر ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے ان چھوٹے واقعات پرمنی ہوتے ہیں جوسامنے کے ہوتے ہوئے بھی عام افسانوں کی نگاہ سے او جھل ہی رہتے ہیں۔ شاہدا ہے گردونواح کا باریک بنی سے مشاہدہ کرتا ہے اور اس کی نظر سے معمولی واقعہ بھی نہاں نہیں رہتا۔

کشمیر بچھے بیں سال ہے جن خوں آشام حالات سے گزررہا ہے شاہد نے زیادہ ترانبیں حالات سے اپنے افسانوں کے لئے موضوعات اخذ کئے ہیں۔ شاہد کے افسانے تجریدی یا علامتی نوعیت کے نہیں البتہ وہ اپنے کرادروں کی مختلف نفسیاتی کیفیات فنی خوبصورتی کے ساتھ ابھارتے ہیں۔

شاہد کے افسانوں میں وہ در دزیریں لہر کی طرح موجود ہے جو در دکشمیری قوم پچھلی دود ہائیوں سے اپنے سینے میں د با کے جی رہی ہے۔

غلام نبی شامد

شاہد کے افسانوں میں بلاٹ سے زیادہ اہمیت بیانیہ کی ہے۔ لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ شاہد بحثیت راوی کرداروں اور واقعات پرحاوی ہے۔ وہ خود کرداروں کے وسلے سے نہیں ہولتے بلکہ ایک غیر جانب دارراوی کی حثیت سے قاری کو شمیر کے زمینی حالات وواقعات سے انجرنے والے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔

ان کی آنکھ شمیر میں رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کوایک کیمرے
کی طرح گرفت میں لاتی ہے۔ پھراپنے کرداروں پرمرتب ہونے والے نفسیاتی اثرات کو
نہایت خوبی کے ساتھ قارئیں پر ظاہر کرتے ہیں۔

اس مجموعہ میں تقریباً سبھی افسانے مختفر ہیں۔ ان افسانوں کی خصوصیت ان کا اختصار ہے۔ افسانے کر تھا ہے۔ افسانے کا تاثر اختصار ہے۔ افسانے کا تاثر دریتک قائم رہتا ہے۔ یہی ان افسانوں کی کامیا بی کا راز بھی ہے۔ شاہدا گرچہ کا فی عرصے سے لکھ رہے ہیں لیکن میہ بسیار نویس نہیں۔ بیان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ ان کے کئی اور مجموعوں کا پیش خیمہ ثابت ہو۔

ر فیق راز باغات برزله،سرینگر ۱۲رجون ۲۰۱۳ء

......☆☆☆......

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# عرض حال

الله كى اس تخليق كائنات كى معمولى سے معمولى شے ميں ضرور كوئى نەكوئى مقصد پوشیدہ ہے ..... بالکل ای طرح ہرتخلیق کار پھر جا ہے وہ اویب ہویا شاعر کی تخلیق میں بھی کوئی نہکوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے دور (عہد) کا گواہ ہوتا ہے۔ جے معاشرے كى آئكھ بھى كہا گيا ہے اوراس وجہ سے وہ اپنے دور (عہد) ميں رونما ہونے والى تمام سياسى، معاشی،اقتصادی،نظریاتی،تهذیبی اخلاقی تبدیلیوں کا گهراادراک رکھتا ہےاور جب بھی ان میں کسی ایک میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جے معاشرے کا ایک عام فر دمتاثر ہوکر در دے کراہ اُٹھتا ہے۔توایک تخلیق کاربغیر کسی خوف لا کچ اور مصلحت کے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے اور پوری شدت سے اپنی بات اپنی تخلیق کے ذریعہ سامنے رکھتا ہے۔ دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جب ادیوں اور شاعروں نے معاشرے کی آواز بنگر استحصال كرنے والوں كو ہلا كے ركھ ديا ..... برصغير ميں بھى فيض احمد فيض سے لے كر أرون دھتى رائے تک ادیبوں اور شاعروں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے اپنے دور (عہد) کا گواہ بنکر پوری شدت سے اپنی بات سامنے رکھی ۔

چونکہ دنیا میں تخلیق کار کے لئے شروع سے صرف اور صرف ایک ہی موضوع رہا ہے اور دہ ہے اللّٰہ کی میدکا سُنات آ دم اور آ دم سے مُنسلک مسائل .....اللّٰہ کی میخلیق آ دم، دنیا کے کسی بھی

غلام نی شآمد

خطے میں ہو ۔۔۔۔۔کوئی بھی زبان بولتا ہو ۔۔۔۔ اُس کارنگ کیسا بھی ہو ۔۔۔۔کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو ۔۔۔۔۔ مگر بھوک ایک جیسی ہی گئی ہے۔ زخم لگتا ہے تو خون بھی ایک جیسا ہی بہتا ہے ۔۔۔۔۔کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آنسوؤں بھی ایک جیسے ہی نکلتے ہیں ۔۔۔۔اور سچاتخلیق کارآ دم کے اِنہی زخموں سے بہتے خون اور آنکھوں سے جاری آنسوؤں میں اپناقلم ڈبوکرا پڑی تخلیق تجلیق کرتا ہے۔

شروع ہے ہی اپنے سامنے ادب کے وسیع سمندر کود کھے کرا کشر خوف ہے دور
کنارے ہی ریت کے ذربے برابرسمٹ کررہ جاتا تھا۔ پھرشاید پچھ خاتگی معاملات پچھ
طبعیت اور پچھ دوسرے اُن دیکھے عوامل جیسے ایک ساتھ مل کرادب کے اس وسیع سمندر کے
کنارے ہاتھ پاؤں مارنے پراُ کساتے رہے ۔۔۔۔۔۔اور میں بے بس سا ہوکر پچھ دیریونہی
آئکھیں بند کئے ہاتھ پاؤں ہلاتا رہا۔ جب آئکھ کھولی تو سامنے آگ اورخون کا ایک طویل
دریا بہتا جا رہا تھا۔ میرے تنگ دامن میں یہ کہاں تک ساسکتا تھا؟ پھر بھی جو پچھ جیسے بھی
این دریدہ دامن میں سمیٹ سکاوہ پیش خدمت ہے۔

ادب سے میراتعلق ملکے پھیکے انداز میں غالباً سکول کے دنوں سے ہی شروع ہوا۔
جو بعد میں ایک واقعہ سے کچھ کچھ شجیدگی اختیار کر گیا۔ ہندوہائی سکول شیش ناتھ میں ساتویں یا
آخویں میں سکول کے پاس ہی محلے کے چوک بڑیے کو بحن 'لو کٹ بہتہ ماگر صابُن' میں واقع
جنا سٹیشنزی ناول کرایہ پر دیتا تھا۔ دکان کے مالک مہماراج کا چھوٹا بھائی 'دسیٹھے'' میرا ہم
جماعتی تھا۔ وہ اکثر شام کو جب دکان پر بیٹھتا تھا۔ میں بھی تھوڑی دیر گپ شپ کرنے بیٹھ
جاتا۔ شایداس وجہ سے مجھے بھی ناول پڑھنے کا شوق پُر ایا۔۔۔۔۔اور 'سیٹھ 'سے دوستی کی وجہ مجھے
ناول مفت پڑھنے کا موقعہ ملا، ورنہ مہماراج نے ناول کرایہ پر دینے اور اس کا حماب کتاب
ناول مفت پڑھنے کا موقعہ ملا، ورنہ مہماراج نے ناول کرایہ پر دینے اور اس کا حماب کتاب
رکھنے کے لئے باضا بطایک رجٹر رکھا تھا۔ شروع میں چند جاسوی ناول پڑھے، پھرمنٹی پر یم

غلام نبی شآمد

چند کا کوئی ناول پڑھنے کا موقعہ ملا۔ جو دل و دماغ پر چھا گیا۔ ناول پڑھنے کا بیسلسلہ دو تین سال چلتار ہا۔ پھر ۱۹۲۸ء میں ہم نے دسویں کا سالا ندامتخان دیا تھا۔ غالبًا چھٹیاں تھیں۔ میں ایک روزکسی کام سے لال چوک گیا تھا۔وہاں پہنچ کردیکھا کچھافراتفری پھیلی تھی۔ کالج لڑکے حچوٹی جھوٹی ٹولیوں میں کسی بات پراحتجاج کررہے تھے۔ ( پچھسیاسی اُتھل پتھل تھی۔ پس منظر مجھےاب یا زہیں) دیکھتے ہی دیکھتے پتحراوشروع ہوا۔اور میں نے واپس گھر کی راہ لی۔ مجھے ٹھیک یاد ہے۔ گاؤ کدل۔ بل پارکر کے بلی محکمے نے عین سامنے دلیپ کو دوسری سمت ہے آتے دیکھ کرمیں سڑک پارکر کے اُس کے قریب گیااور پوچھا۔''دلیپتم کہاں جارہے ہو''؟۔وہ حب عادت مسكراتے ہوئے بولا ..... 'میں تمہیں كب سے دُھوندُ رہاتھا۔ چلوفلم دیکھیں گئے' .....جواب میں، میں نے لال چوک میں پھیلی افرا تفری اور پھراؤ کے بارے میں بتایا۔لیکن وہ فلم و تکھنے پر بصندر ہا..... میں بھی نہیں مانا..... پھروہ کچھ مایوں سا ہو کر بولا ..... " چلوٹھیک ہے۔ فلم نہیں دیکھیں گے۔ میرے ساتھ آؤ۔ مجھے چیل کے Strips باٹا دکان سے لینے ہیں'' ..... میں نے معذرت ظاہر کی اور پھروا پس گھر چلنے کو کہا .... کین وہ باٹا دکان .....(لال چوک) جانے پر بعندر ہا..... یں نے قدرے ناراض ہوکر گھر کارخ کیااور اُس نے لال چوک کا .....شام کوقد رے دہرے میں گھرے نکلا اور جنتا سٹیشنری کی دکان کے قریب پہنچاہی تھا کہ محلے کا ایک لڑ کا گلہ کو جھے آیا اور کہا '' جمہیں معلوم نہیں تمہارا دوست دلیپ لال چوک میں پھراؤ کے دوران مرگیا۔ابھی اس کی لاش آنے والی ہے'' ..... پیتہیں میری کیا حالت ہوئی۔ کچھ در بعد قدرے اندھیرے میں اُس کی لاش اُس کے گھر '' نبر کوچہ ''لائی گئی ..... عام لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ بچارا پھراؤ کے دوران جان بچانے کی غرض ہے ایس پی کالج یا''ایس پی سکول'' کی لیبارٹری میں گھس گیا تھا۔وہیں

غلام نبی شآمد

سر پر ڈھنڈے کی ایک کاری ضرب سے اس کی موت واقع ہوئی ..... دلیپ کلاس میں دوسر سے لڑکوں سے زیادہ، مجھ سے قریب تھا۔ وہ روز گھر سے نکل کرمیرے گھر آتا۔ وہاں سے دونوں اکھٹے سکول جاتے .....سکول کے بعد اور چھٹی کے دن اکھٹے گزارتے ..... کچھ دن أس كى موت كابهت افسوس ربا\_ پھرسب بچھ معمولى پرآ گيا۔اسى دوران ميں نقل مركانى ب کے خانیار آیا۔ اور سر <u>کے ایم</u>یس آئی ٹی آئی میں ڈیلوما کے لئے داخلہ لیا ..... اور ساتھ ہی خانیار میں شاہین تھیٹر کاممبر بھی بنا، جومرحوم ریاض گیلانی کے گھر کے عقب میں اُن کے ہی ا یک چھوٹے سے دومنزلہ مکان میں تھا۔ آئی ٹی آئی میں حفیظ اللّٰدزاہد حسین اور رویندر درباری کواپناہم مزاج پایا۔ ناول پڑھنے کے شوق نے چاروں کوایس پی ایس لیبریری لال منڈی پہنچا دیا۔ مجھے آج بھی اپنا ممبر شب نمبر ۱۱۳۲۹ یاد ہے۔ حفیظ اللہ کو مظہر الحق علوی کی رائیڈر بگیرڈ کی انگریزی ہے ترجمہ کی ہوئی کتابیں (ناول) پڑھنے کا جنون تھا۔ چندا یک میں نے بھی پڑھے۔ پھرمنشی پریم چند کرش چندر عصمت چغتائی، گلشن نندہ، سعادت حسن منٹو، را جندر سنگھ بیدی، ٹھا کر پونچھی، پشکر ناتھ، پریم ناتھ پردیسی، حامدی کاشمیری۔ غلام رسول سنتوش نسیم حجازی،صادق سردھنوی کےعلاوہ جوبھی وہاں دستیاب تھا پڑھ ڈالا.....منثی پریم چند کا ایک ناول''میدان عمل'' بہت دیر تک دل ود ماغ پر چھایار ہا.....ای دوران یااس سے میچھ پہلے میں نے ایک وعجیب خواب دیکھا جس میں دلیپ سکول جاتے ہوئے ہاتھوں میں ایک بڑے صاف شفاف شیشے کے مرتبال کی طرف کچھ روٹھے ہوئے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے .....' ژوکھ نا پنھ سگ' (تم اسے بینچو گے نہیں)؟ میں شیشے کے مرتبان کی طرف دیکھتا ہوں۔جس میں نجلی تہہ پر بالکل درمیان میں ایک چھوٹا خشک مٹی ہے لدا یودار کھا ہوا ہے جس کی بتلی بتلی سوتھی جڑیں مرتباں کی سطح پر پچھددائیں بائیں پھیلی اور پچھ لٹکی ہوئی

غلام نبی شآمد

ہیں ..... بیرسب دیکھ کر میں دلیپ کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے کہتا ہوں''..... '' آ.. بددِمه أَتحصك' ہاں۔ (میںاے ضرور سینچوگا)..... بیخواب میں نے ہفتے میں تین بار د یکھا، یہ ماجرا کیا ہے بمجھنے ہے آج بھی قاصر ہوں۔ پچھ دن خواب اور دلیپ کے بارے بہت سوچا۔جس کے دوران ایک دن دلیپ کے گھریزیہ کو بُن 'منمر کوچیہ'' بھی گیا۔ اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازے سے ہی لوٹ آیا..... کچھدن بعدخواب بھول گیا۔لیکن دل و د ماغ پر کچھ بوجھ سامحسوں کرنے لگا۔ کچھ دن بیار بھی رہا .....جس کی وجہ کچھاور زہی ہوگی۔ مگر میں اس کی وجہ خواب ہی سمجھتار ہا ....جس سے دل ور ماغ پر بو جھدو ہرا ہو گیا۔ چونکہ شام کوتھیٹر جانامعمول تھااور وہاں بیٹھ کر مجھے کچھ در کے لئے اس انجانے بوجھ سے کچھ در کے کئے نجات ملتی تھی۔ایک روز تھیڑ ہے آ کراپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے پھر دلیپ اور خواب کے بارے میں سوچنے لگا اور یونہی قلم ہاتھ میں لے کر دلیپ کے بارے میں پچھ لکھتا رہا۔ جس کے دوران خودکو بچھ ہلکا سامحسوں کرنے لگا۔ جار پانچ صفحے لکھنے کے بعدانہیں سرسری نظر سے پڑھا کچھ کچھافسانے کا خاکہ لگا۔ دو جاربار پڑھنے کے دوران محسوں ہوا دل ور ماغ سے جیے سارا بوجھ اُتر گیا۔''مال کا خواب'' عنوان دے کر دوسرے دن تھیٹر میں شخ مشاق صادق محد شفیع وائیدہ مرحوم ریاض گیلانی اور یعقوب دلکش کوسنایا۔سب نے کہا'' بیتوافسانہ ہے'' ۔۔۔۔۔ چونکہ تھیٹر کی وجہ سے ریڈ یوکشمیر (یُو واوانی ) تک رسائی تھی۔ میں دوسرے دن کا پی کے کر جنزل سروی'' ریڈ یو کشمیز'' میں ادبی پروگرام کے انچارج مرحوم بشیرشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور بغیر کسی تمہید کے کا پی اُن کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ مرحوم نے کا پی دیکھ کر قدرے مسکراتے ہوئے انسانہ پڑھااور کہا.....'' یہ تو اچھاانسانہ ہے۔لیکن اے ایسے نہیں لکھتے۔تم اے ریکاڈنگ کے لئے صفح کے صرف ایک طرف لکھ کرلاؤ''۔ مجھے یادنہیں بعد

غلام نی شاہد

میں ریکاڈنگ کے لئے میں ریڈیو گیا کہیں لیکن پیطے تھا کہ میراادب کے وسیع سمندر کے کنارے ہاتھ پیر مارنے کی شروعات ہو چکی تھی اور غالبًا ۲۸ ۔ سرے 19 یے دوران میرا پہلا افسانہ' کتنے جھنڈے' کے نام سے روز نامہ آ فتاب میں شائع ہوا۔جس کی وجہ سے میں تھیڑ میں یعقوب دلکش اور مشتاق مہدی کے اور قریب آگیا۔مشتاق مہدی کی ایک کہانی وادی ہے باہر کسی رسالے میں شائع ہو چکی تھی۔ یعقوب دلکش کو کشمیری افسانہ کے علاوہ تنج ڈرامہ لکھنے ادا کاری اور ہدایت کاری سے بھی دل چھپی تھی تھیٹر میں دوسرے تمام ممبر ہماری حوصله افزائی كرتے رہے جن ميں محد شفيع وائيدہ، شيخ مشاق صادق، مرحوم رياض گيلاني، مسعود الحن (منه ِ صائب) پیش پیش شھے۔ باقی ممبران میں گل محد ،علی محمد مبرازا، نثاراحمد ،حبیب اللہ صلاتی (حبه ِ) نذیر احمد را تقر، غلام نبی خان، اے آررشید، جا کلڈ آرشٹ اشتیاق علا قبند، غلام محمدوانچو،محمد یعقوب نقاش،شوکت علی خان (شوپیاں) نذیراحمد(حبه کدل) شاہینہ جی ،زمرودہ جی،عبدالحمید بیگ،منظورشبنم،رشیدفردوی،غلام قادر بهاری کهانیاں سنتے رہےاور ہمیں حوصلہ دیتے رہے۔۔۔۔۔اورساتھ ہی ہم نتیوں نے ایک دوسرے کے گھر میں'' گؤٹھی مٹینگیہ''محفلیں شروع کیں اور انہی مٹینگوں کے نتیجے میں ۷۷،۵۷۱ میں''مٹی کے دیئے'' شایع کی جس کا سرورق اور پیشِ لفظ جناب ہجود سیلانی نے ترتیب دیا۔''مٹی کے دیئے'' شائع ہونے کے چند ہی مہینے بعد ہم نتیوں کو تلاش ادب کی ایک ادبی نشست میں شرکت کرنے کا موقعہ ملا .....جو ستھو بر برشاہ کے آس پاس ہی ایک گرلزسکول میں منعقد ہور ہی تھی۔ آگے چل کر تلاش ادب ہے وابستہ ممبران عمر مجید، جاوید آذر، خالد بشیر، رفیق ہمراز، سجاد حسین، فاروق آ فاق، فياض دلبر، رشيد فراق \_ اليس ايم قمر، ذبين على مثمس الدين شميم، جان محمه آزاد، الطاف ناو پوری، فرید پربتی، مجروح پور بی - چندن سنگھ، خالدحسین، حیدرعلی ہادی،علی محمد ماہر،عبدالحمید

مہربان، بشیراطہر جیسے ادیوں اور شاعروں سے متعارف ہوئے ..... تلاش ادب کی ادبی تشتیں مہینے کے ہر دوسرے سنیجر وارکو بسکوسکول میں منعقد ہوا کرتی تھیں۔جن کا اہتمام عمر مجيدخود کيا کرتے تھے۔ مجھے ياد ہےا بيك اد بي نشست ميں، ميں نے کو کی افسانہ پڑھا۔ بعد میں افسانے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ای تتم کا خوبصورت افسانہ پڑھنے کودوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے چنددن بعد مجھے ڈاک کے ذریعے اُن کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک خوبصورت خط کے ساتھ''شب خون'' میگزین ملا اور مجھے وہ خوبصورت یادگارافسانهٔ 'میں بوند بوندز ہر پیتا ہول''۔ازموہن کعل، پڑھنے کا موقعہ ملا تلاش ادب کی کچھ یا د گارمحفلیں اسلام آباد میں بھی منعقد ہوئیں جہاں ہم زاہر مختار، عطامحد، قاسم سجاد، بشیر دا دامقبول و رہے کے علاوہ اور بہت سے ادبیوں اور شاعروں سے متعارف ہوئے۔اسی دوران میجھی ایک معمول بن گیا تھا کہ تقریباً ہرا توارکو تلاش ادب سے وابستہ کچھ دوست صبح سورے ہے ہی جاوید آ ذر کے گھر'' کورٹ روڑ'' کارخ کرتے اور شاید تیسری یا چوتھی منزل پرایک قدرے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کردنیا جہاں کے ادب، سیاست، ساجیات، اقتصادیات، اخلاقیات جیسے موضوعات پرزور دار بحث میاسنداور تبصرے شروع ہو جاتے جس کے دوران و تفے و تفے سے مشاق جائے کا ساوار لے کر خاموثی سے کمرے میں داخل ہوتااور جائے کے دوران خاموشی ہے جاری بحث سنتار ہتا۔ پھرخاموشی ہے خالی ساوار لے کر کمرے سے نگل جاتا ..... بھرایک دن وہ اجا تک ای خاموثی کے ساتھ بہت دورنگل گیا....اب یادکرتے زبان سے بےساختہ نکل جاتا ہے۔

"كيا بكرتا تيراجونه مرتاكوني دِن اور"

غلام نی شاہد

خیر بیرگرم گرم محفلیں پھر رات دہر گئے کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی جن میں اکثر شبیر احمد، اعجاز بانڈے،مظفر، فاروق احمد، جاویداحمد بھی شریک رہتے تھے۔ بھی بھی شام کے وقت جہلم کنارے بنڈ پر چہل قدی کے دوران بھی کسی ادبی موضوع پر بحث جاری رہتی.....جاوید آ ذرآج کل جتنے کم یاب ہیں اُن دنوں اتنے ہی دستیاب رہتے تھے اور اس کے ساتھ اکثر شامیں کوکر بازار کے بغل میں واقع خورشید صاحب کے چھوٹے سے ریسٹورنٹ بولکا (Polka) میں بھی گزرتی تھیں۔ جہاں رات دیر گئے تک شاعر ،ادیب اور سٹیج سے وابستہ دوسرے آرنشٹ حضرات بغیر کسی وقفہ کے جائے کی ایک بیالی کے عوض عالمی ادب خاص کر جدیدیت کے موضوع پر بحث کے علاوہ عالمی سیاسی مسائل کاحل فیصلہ کن مرحلے تک پہنچا کرہی دم لیتے اور دوسرے دن شام سے بیسلسلہ پھروہیں سے شروع ہو جاتا۔ چونکہخورشیدصاحب'' گُڈی''خودادبنواز تھےاورشایدای وجہ سے کچھ عرصہ تک بیہ صورت حال برداشت کرتے رہے، پھر جب پورایقین ہوگیا کہاتنے بڑے عالمی مسایل کا حل جائے کی ایک پیالی ہے ممکن نہیں تو اُنہوں نے خاموشی سے اپنا فیصلہ سُنا دیا اور پولکا "Polka" کوزیروان (Zero Inn) منتقل کر دیا۔لیکن اد بی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ر ہا۔۔۔۔ای دوران تلاش ادب'' رائٹرس کلب'' کے نام سے اخبار'' آفاق'' کے دفتر واقع ریڈ کراس روڑ منتقل ہوا..... جہاں اوراد بی نشستوں کے علاوہ کچھ یادگار محفلیں جن میں'' ایک شام پروفیسررحمان راہی اور جناب حامدی کاشمیری کےساتھ بھی منعقد ہوئیں۔اس دوران میرا لکھنے کا سلسلہ جاری رہااور میرے افسانے روز نامہ آفتاب میں شایع ہوتے رہے اور ا نہی دنوں ریاض معصوم قریثی ہے بھی ملاقات ہوئی جن کا ایک عدد ناول'' خیالوں کے تفس'' میں شالع ہو چکا تھا۔ چونکہ میرےاور یعقوب دکش کے ہمسائیگی میں ہونے کی وجہ (اعلان جاری ہے)

(31)

غلام نبى شآمد

سے ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوا جہاں ہم ادب کے حوالے سے افسانہ، ڈرامہ وغیرہ پرخوب بحث مباحثے کرتے تھے جو ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ ٨٠\_و ١٩٤ ك آس پاس ميں اپنا پهلائشميري وُرامه "انقلاب" كرريد يوكشمير، وُرامه انچارج جناب پران کشور سے ملا۔ اُنہوں نے میرے سامنے ہی ایک ہی نشست میں ڈرامہ پڑھ کرمیرے لکھنے کے محرکات کے بارے میں پوچھا۔جس کے جواب میں، میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے مختصراد بی پس منظر کے متعلق اور ڈرامہ 'انقلاب' جوشاید میں نے مرحوم علی محدلون کے مشہورڈ رامہ' میانہ جگر کبر دادِ وہتھ' سے متاثر ہوکرلکھا تھا، بتادیا مجھے یاد ہے وہ اپنی کری سے اُٹھے اور میرے قریب کھڑے ہو کرمیرے شانے پر ہاتھ رکھ کر ا پی مخصوص آ واز سے میرے کا نول میں رس گھولتے ہوئے بولے۔'' تمہارا بیدڈرامہ بہت احچاہے۔ بیعنقریب ہی نشر ہوگا۔تم جتنے ڈرامہ لکھ سکتے ہو۔لکھو؛ میں انہیں پیش کرونگا''۔ ان رس گھولتی چند باتوں اور شانے پراُن کے ہاتھ کے کمس کواب برسوں بیت گئے ہیں۔لیکن اُن چند باتوں کی مٹھاس اور شانے پراُن کے ہاتھ کے کمس کوآج بھی اُسی طرح محسوس کررہا ہوں۔آگے چل کر میں متواتر ریڈیو کے لئے لکھتار ہاجس کے ساتھ ساتھ کشمیری اور اردو میں افسانہ بھی لکھتار ہا 9۔ ووواء کے آس پاس مرحوم شمس الدین شمیم اور یعقوب دککش کے کہنے پر ٹیلی ویژن کارخ کیااور یہاں بھی خوش قشمتی سے شبیر مجاہد ،مفتی ریاض ، بشیر قاوری ، جاویدا قبال محمد پوسف پرے، محی الدین ، شوکت گیلانی ، ناصر منصور ، محمد میں ،عبدالغنی ، يرويز سجاد، ڈاکٹرنذ برمشتاق،مشتاق احمد مشتاق،ا قبال قريشي جيسے مخلص دوست ملے جن کی حوصلہ افزائی کی وجہ ہے میرا آج بھی ٹی وی اور ریٹر یو سے رشتہ قائم ہے۔ تاہم مجھے تشفی ہمیشہ افساندلکھنے ہے ہی ہوئی ،شایداس وجہ ہے کہ میرااصلی رحجان افسانے کی طرف رہا ہے۔

غلام ني شابد

جاوید آذر نے کشمیر ظملی کی ادارت سنجا لتے ہی اخبار کی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وادی میں سُونے ، ساکت ، بگھر ہاد بی ماحول کو پھر سے متحرک کر کے اس میں رنگ بھرنے کی کوششیں شروع کیں۔ وہ اس میں بہت سنجیدہ تھے۔ جھے بھی کہانی لکھنے کو کہا، میں بچھ دریا پی تسابل بیندی کی وجہ سے ٹالتار ہا۔ لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہ اور جھے سے کہانی لکھواتے ہی دم لیا۔ اور آ گے بھی کھواتے رہے، تھوڑے ہی عرصے میں اُن کی کوششیں رنگ لا کیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کشمیر طلی نے وادی کے سُونے بھرے ادبی منظرنا مے کو ہرا بھرا کر دیا۔ جس کو آ گے چل کر جناب نورشاہ کی صدارت میں جمول کشمیراردو اکادی کی سر پرسی میں منعقداد بی محفلوں ، سمیناروں اور دوسری ادبی سرگرمیوں نے اور نکھار دیا۔ ساور شاید یہ بہلی بار ہوا کہ وادی ہے کسی غیر سرکاری ادبی شغیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے سلسہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جموں کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے سلسہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جموں کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے سلسہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جموں کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے سلسہ شروع کیا ہو، جو اُمید ہے آ گے چل کر جموں کشمیر میں اُردو کے بہتر مستقبل کے لئے سابہ میل ثابت ہوگا۔

میری بیشتر کہانیاں کشمیر علی میں شایع ہوئی ہیں۔اگر بھی کسی وجہ ہے کہانی لکھنے میں کچھ زیادہ تاخیر ہوجاتی تو جاوید آذرا جا تک کہیں سے نمودار ہوکر مجھے پھر پپڑی پر لے آتے ..... جب خود کچھ زیادہ ہی عدیم الفرصت ہو گئے تو یہ کام سلیم سالک کوسونپ دیا، جو تاحال یہ فرض بڑی خوش اسلوبی سے نبھار ہے ہیں ادراسی کے نتیج میں یہ کہانیاں جمع ہوکر کتابی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔

میں یقیناً خوش قسمت ہوں مجھے اپنے دور کے چند قد آوراد بی شخصیات کی لکھی ہوئی چند بیش بہاتحریریں نصیب ہوئیں۔جن میں جناب نور شاہ، جناب محمد یوسف ٹینگ، جناب غلام نبی خیال، جناب رفیق راز شامل ہیں۔جن کا سیدھے سادھے الفاظ میں

غلام نبی شآمد

صرف شکریہ ہی ادا کرسکتا ہوں اور خاص طور سے جناب محمد یوسف ٹینگ اور جناب غلام نبی خیال کا بہت ہی ممنون ہوں جنہوں نے مجھے جانے پہنچانے بغیر میری کہانیوں کو سنجیدگی سے لیا۔ ابنا قیمتی وقت نکال کر اُنہیں پڑھا اور خالص ادبی نقطۂ نظر سے ان کا جائزہ لیا، میری بہت ی کمیوں کونظر انداز کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائی۔

ا ہے اس تھوڑے سے ادبی سفر کے دوران جب بھی کچھ لکھنے بیٹھا تو دلیہ کوشیشے كامرتبال باتقول مين تقام سامنے پايا.....أے مرے ہوئے اب ايك زمانه ہوا ہے۔اس دوران میرےاہے بہت سے عزیز،قریبی رشتہ داراس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے۔وہ کب کے قبروں میں مٹی ہو چکے ہو نگے ،اُن کی صورتیں دِل ود ماغ سے بالکل اُتر گئی ہیں ، یاد كرنے پرمشكل سے أن كے پچھ بچھ ملكے ملكے نفوش ہى ذہن ميں أبحرا تے ہیں ....ليكن دلیپ کا نام ذہن میں آتے ہی ، پندرہ ، سولہ سال کا ایک ہنستامسکرا تالڑ کا سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔۔۔۔ایسا کیوں۔۔۔۔؟ میں شاید ہی بھی سمجھ یاؤں ۔۔۔۔۔شروع شروع میں ایک دن خود سے یہ دعدہ کیا تھا کہا گرزندگی میں بھی کچھاکھا پایا تو اُسے دلیپ کے نام منسوب کرونگا..... ہیے چند کہانیاں لکھ کرمیں نے کوئی بڑا ادبی کا رنامہ انجام نہیں دیا ہے۔اس لئے کہ مجھے اپنی تنگ دامنی کابوری طرح احساس ہے پھر بھی صرف اپنی تسلی کے لئے ، ایک معصوم سوال ، جو مجھ سے خواب میں پوچھا گیا، کے جواب میں وعدے کے مطابق ان کہانیوں کو دلیپ کمار نہرو کے نام منسوب كرتا مول ميسوچ كركه شايديجي أس خواب كي تعبير مو ....!!!

احقر غلام نی شاہد سرجون <u>۳ا۲ء</u>

غلام ني شآبد

#### مداوا

فجر کی اذان مکمل ہوتے ہی، جمیلہ نے کروٹ بدلی، جیسے کہ وہ اذان کے ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ چند کمجے وہ اِسی طرح بے حس وحرکت پڑی رہی۔ آئکھیں بند کرنا جا ہیں لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے خوف سامحسوں ہوا۔ دھیمی روشنی میں کمرے کی ہر شے اسے دور بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس کا خاوند محدافضل وضو کے لئے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔وہ چند کمجے ای طرح خالی خالی نظروں سے کمرے کودیکھتی رہی جس کے دوران اس برعجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔اپنا آپ اندرے کٹا ہوامحسوس ہوا۔ پھراحا نک جیسے اسے تجھ یادآیا، گھبراہٹ اورخوف میں اس نے خاوند کو بلانے کے لئے پوری قوت سے یکارنا حاِبا۔منہ کھولا ،مگراس کی پُکا را یک در دناک چیخ میں تبدیل ہوگئی۔جس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود دہر شئے بھی جیسے جیخے لگی۔اس نے عجیب انداز میں ایک تکیداٹھا کر سینے سے جینچ لیاادر پاگلوں کی طرح ، جاوید .....جاوید .....میر کے عل .....میرے جگر ..... مجھے بھی اینے یاس بلالو، کہتے کہتے کمرے میں إدھرادھر بھا گئے گئی۔اسی دوران محمدافضل وضو سے فارغ

غلام نبی شآمد

ہوکر عنسل خانے سے باہرا آیا۔ بیوی کی چینیں س کروہ تذبذب اور پریشانی میں إدھراُدھرد کیھنے لگا۔ چندلمحوں کے بعد چینیں سسکیوں میں تبدیل ہوگئیں۔وہ فیصلہ بیں کرپارہاتھا کہ مجد کارخ کرے یا کمرے کا ۔۔۔۔۔

پانچ دن پہلے ان کا اکلوتا بیٹا کمپیوٹرسنٹر سے واپس گھر آتے ہوئے مین روڑ پر ایک دھاکے میں اپنی جان گنوا بیٹا تھا۔ بی خبر دونوں کے لئے قیامت ہے کم نہھی۔دھاکے کی زوردارآ واز سے سارامحلّہ لرزاٹھا تھا۔آس پاس کے مکانوں کی صرف دیواریں ہی ٹوٹ گئی تھیں ۔لیکن محمدافضل کی پوری زندگی زمین بوس ہوکررہ گئی تھی۔وہ رات ان پر قیامت بن کرگزری تھی۔ بڑی مشکل ہے کل رات جمیلہ کو قدرے ہوش آیا تھااور بڑے صبراور صبط سے اس نے خودکوسنجالا تھا۔محمدافضل کوبھی بیوی کے اس صبر پر قدرےاطمینان سا ہوا تھا۔ "اس وقت اسے پھر جاوید کی یاد آئی ہوگی''۔سوچتے ہوئے وہ یونہی بے بسی کے عالم میں عنسل خانے کے دروازے ہے لگ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔وہ سسکیاں بندہونے کا انتظار کرر ہاتھا۔لیکن ای دوران ایک اورز وردار چیخ کے ساتھ کمرے سے پھرز ورزور سے رونے کی آواز آنے لگی۔محمدافضل دل پر پچفرر کھ کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھا جیسے کہ کسی غیبی مدد کا متلاشی ہو۔وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔اسے معلوم تھا،اس وقت اس میں جمیلہ سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔وہ اس وقت اسے کیا دلاسا وے گا۔ کیا تعلی دے گا۔سوچتے سوچتے وہ بیڈروم کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے کے دیتے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ ا ندر کی طرف تھوڑ اکھل گیا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں جمیلہ تکیہ میں منہ چھیا کررور ہی تھی۔ آ نسوؤں کا ایک سیلا ب تھا جور کنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بیوی کواس حال میں دیکھے کر

غلام نبي شآبد

محمدافضل اندرے ٹکڑے ٹکڑے ہوکررہ گیا۔ پھر ہمت جٹا کروہ آگے بڑھااور جمیلہ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوا۔ جمیلہ خاوند کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔محمد افضل نے دوسری طرف منہ پھیرلیا۔وہ ابھی خود کوسنجال رہا تھا اور ساتھ ہی اُسے تسلی دینے کے لئے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا کہ اچا تک جمیلہ جیسے پھٹ پڑی۔" جاوید کو کہاں چھوڑ آئے.....کہال چھوڑآئے میرے جگرکو..... مجھے جواب دو.....تم نے ..... کہتے ہوئے وہ پھرز درز در سے رونے لگی۔محمد افضل بت بنا اسے دیکھتا رہا۔اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔وہ نیچے بیٹھ کر بے بسی کے عالم میں اُسے دیکھنے لگا۔ساتھ ہی آنکھیں بھیگ گئیں۔پھر صبط کر کے جمیلہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کرمشکل سے کہہ پایا۔" جمیلہ حوصلہ رکھو .....ہم سب اللہ ہی کے ..... ' کہتے ہوئے اس کی آواز رندھ گئی۔خاوند کے بیالفاظ س کر جمیلہ چپ ہو گئی۔سرخاوند کی گود میں رکھ دیا۔ چند کمجے وہ اسی طرح رہی پھر کافی صبط کر کے عجیب انداز میں خاوند سے مخاطب ہوئی۔''میں نے ابھی جاوید کوخواب میں دیکھا۔اس کے ساتھ اس کے اور بھی دوست تھے۔ان کے جسموں سے عجیب خوشبوآ رہی تھی''۔'اچھا.....'محمد افضل جیسے بے بیٹینی کے عالم میں بولا۔" ہاں ....اس خوشبو کا احساس مجھے اب بھی ہور ہاہے، لیکن ....لیکن 'جمیله کہتے کہتے پھررو پڑی۔محدافضل کچھ نہ جھتے ہوئے تذبذب اور حیرانی میں جملہ کوغور ہے دیکھنے لگا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مُر دہ آواز میں پوچھا۔''لیکن کیا''.....''اس کا داہنا ہاتھ نہیں ہے ..... کہدر ہاتھا۔اے ڈھونڈ کے لاؤ''۔ بیہ کہتے ہوئے جمیلہ پرغشی مطاری ہوئی اورمحمدافضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ٹائکیں تھرتھرانے لگیں۔اپنا آپ زمین کے اندر دھنتا ہوامحسوں ہوا۔نظریں سامنے سرہانے رکھے قرآن شریف پر

غلام نبی شآمد

پڑتے ہی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ تھنے والی دھارنکل کراُس کے چیرے کے ساتھ ساتھ جمیلہ کے رخساروں کو بھی تر کر گئی جس ہے اُس کی آنکھوں میں ملکی ہی جُنبش ہوئی۔ محمدافضل نے سامنے کے شلف سے ایک دوائی کی مکییاً ٹھائی اور جمیلہ کے منہ میں رکھ دی۔ جے جمیلہ نے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ حلق کے نیچے اُ تارلیا .....اور اُس کا سر اُٹھا کر بائیں طرف تکیہ پررکھ دیا۔جس ہے محمد افضل کو تھوڑا سااطمینان ہوا۔ پھرنماز کا خیال آتے بی اپنی ساری قوت مجتمع کر کے وہ دروازے کی سیدھ میں کھڑا ہو گیا .....اور پوری قوت سے پہلے ایک قدم آگے بڑھایا، پھردوسرااور کسی طرح وہ کمرے سے باہرنکل آیا۔مسجد کے اندر پہنچ کروہ ا جانک تھ ٹھک گیا۔اے یادآیا کہ دھاکے کے بعد ہمسایوں نے اسے پورایقین دلا یا تھا کہانہوں نے جاوید کے سارے اعضاءاکٹھا کر کے دفنائے .....لیکن ..... ہاتھ. اسے پھراپنا آپ گرتا ہومحسوں ہوا۔لیکن ساتھ ہی اکا مت نے اسے سہارا دیا۔وہ جماعت میں شامل ہوا۔ نماز کے دوران بیٹے کا داہنا ہاتھ شکلیں بدل بدل کراس کے سامنے پھر تارہا۔ اُس كے بچپن سے لے كرجوانى تك اس نے اس ہاتھ كو قريب سے ديكھا تھا۔وہ ايك ايك انگلی کوغورے دیکھتار ہا....اے یادآیااس نے کتنی باراس ہاتھ کو چوما۔اس سےسہارالیا، اس کواہنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ انگلیوں میں کیسے قلم پکڑتا تھا۔ نماز سے فارغ ہوکراس نے فيصله كرليا كهوه بمسايول خاص كرحاجي صاحب اورعبدالصمد سيضرور بوجهي كاكي انهول نے داقعی جاوید کے تمام اعضاء اکٹھا کئے تھے۔لیکن ہمت نہیں ہوئی۔سب لوگ مجد سے باہرآئے۔ وہ دیر تک ایسے ہی معجد میں بیٹا رہا۔تھوڑی دیر بعد جب باہرآیا.....سورج قریب قریب طلوع ہو چکا تھا۔ وہ مسجد کے صحن سے باہر آیا۔ دو تین قدم گلی میں آ گے بڑھا۔

غلام نی شآبد

پھراجا نک رُک گیا۔ جیسے آ گے گہرااند هراچھایا ہو، جس میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح کا واقعہ پھریا وآیا اور ساتھ ہی جیلہ کے کہالفاظ''وہ کہدر ہاتھا، میرا دا ہنا ہاتھ وہیں کہیں پر پڑا ہے،اسے ڈھونڈ کے لاؤ''....اس کی روح کوچھلنی کرنے لگے۔وہ دیوانوں کی طرح إدھراُ دھرد میکھنے لگا ورمسجد کے ساتھ والی گلی میں مڑ گیا۔ چند ہی کمحوں میں وہ مین روڈ پر اس جگه پہنچ گیا، جہاں پانچ دن پہلے دھا کہ ہوا تھا۔ بیجگہ برلب سڑک تھی تا ہم آ گے چل کر کچھائزائی تھی۔ جہاں خودروجھاڑیاں بکٹرت اُگ آئی تھیں۔جس کے ساتھ ہی کوڑے كركث كاايك بهت برا و هيرتها۔ بے جنگم درختوں كے جھنڈ نے اس جگه كو قدرے بيم تاریک بنا دیا تھا۔محمدافضل چند کمچے سڑک سے نیچےخودروجھاڑیوں کوغور سے دیکھتا رہا۔ اندر ہی اندر ہمت جٹا کرینچے اُترااور نیم تاریکی میں پوری شدت سے دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو توڑنے ، اکھاڑنے لگا۔ وہ بہت دیر تک ایک سرے سے دوسرے سرے تک حجاڑ جھنکاڑ کا ثنا رہا، اکھاڑتا رہالیکن اسے وہاں کچھ نہ ملا۔ پھرتھک ہار کرکوڑے کے ڈھیر کے قریب پہنچا،اہے بھی کھنگال ڈالا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ حالت بھی عجیب تھی۔ کا نے دار جھاڑیوں سے اُلچھ کر بازوں، ہاتھوں اور چہرے سے جگہ جگہ خون ریس رہاتھا۔ كيڑے تار تار تھے۔ تذبذب اور بے بسى كے عالم ميں اپنے دائيں بائيں و يكھنے لگا، جيسے یقین ہوکہ، وہ یہیں کہیں پڑا ہے۔نظریں اُٹھا کردیکھا دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔اجا تک اسے جمیلہ کا خیال آیا اور تیز تیز قدموں سے او پر سڑک پہآیا اور گھر کارخ کیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر دروازہ باہر سے بند دیکھ کڑھ ٹھک کررہ گیا۔ چند کمچے دروازے کودیکھتار ہا۔ دل میں ہزاروں وسوے ایک ساتھ اُنڈآئے۔ کچھ سوجھانہیں کیا کرے .....ہمت جٹا کر درواز ہ کھولا

غلام نبی شآمد

( اعلان جاری ہے )

اوراوپروالے کمرے کارخ کیا۔ کمرے میں ہر چیزا پی جگہ قرینے ہے رکھی ہوئی تھی۔ تاہم قرآن شریف اب بیڑ کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔لیکن ..... جمیلہ کہاں گئی ،سوچتے سوچتے وہ تذبذب اور پریشانی میں کمرے سے باہرآیا۔ باہر ہمسایوں سے معلوم کیا۔قریبی رشتہ داروں کے یہاں گیا۔ دُور دُور تک محلے کے اطراف میں ڈھونڈالیکن جمیلہ کا کوئی پتانہیں چلا۔ کسی سے پوچھا بھی، لیکن وہ بس دیکھتے رہے جواب نہ بن پڑا۔ چلتے چلتے ہیرمنوں بھاری معلوم ہور ہے تھے۔ گرتے پڑتے مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ جب کچھ بھھ میں نہآیا۔ تو مسجد کے اندر داخل ہوا۔ دروازے کے قریب ہی جیسے سجدے میں گر گیا۔ دیر تک ای حالت میں رہا۔ دورکسی دوسری مسجد سے ظہر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے سراُوپراٹھایا، نہ جانے کیوں دل کوقدرےاطمینان سامیسر ہوا تھا۔ ڈو ہے بھاری قدموں سے پھرگھر کارخ کیا۔ درواز ہ کھلا تھا، اوپر کمرے میں پہنچا۔ وہاں جمیلہ بہت ہی سکون کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ وہ چند کمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر بے یقینی کے عالم میں اس کے قریب آیا۔اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا ہی جاہا کہ جمیلہ نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔اس کے چبرے پر عجیب طرح کے تاثرات تھے جنہیں وہ سمجھنے ہے قاصرتھا،''اتی دیر کہاں لگادی''۔اہے جمیلہ کی آ واز جیسے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔وہ بت بنااسے دیکھتار ہا۔''وہ ادھرامانت پڑی ہے، پہنچادو'' .....جیلہنے کہتے ہوئے کمرے میں ایک طرف رکھی حچوٹی میز کی طرف اشارہ کیا،محدافضل نے نہ جا ہتے ہوئے ادھردیکھا۔میز پرایک چھوٹے سے سفید تھلے میں كوئى چيز برائے قرينے سے رکھی ہوئى تھی محمدافضل چند لمحے خالی خالی آئکھوں سے سفید تھیلے کود مکھار ہا پھرا جا نک جیسے کسی نے اس کا کلیجہ دونوں ہاتھوں سے زبردی تھینچ کرجسم سے

غلام نی شاہد

باہرنکال دیا۔وہ تھیلے کود کھتے دیکھتے وہیں نیچے بیٹھ گیا۔۔۔۔''جبتم بہت دریک نہیں لوٹے،
میں نے قرآن پاک اتار کرتلاوت شروع کی۔جس کے دوران مجھے اونگھی آگئے۔ میں نے
پھر جاوید کود کھا، کہدرہا تھا، ابوکو میراہا تھ نہیں مل رہا ہے۔ ای تم جاؤ، وہ ٹھیک بڑے پیڑی
ایک نجلی والی موٹی شاخ پر پڑا ہے' ۔ کہتے کہتے جیلہ کی آواز رُندھ گئی۔ لیکن اس نے ساتھ
ایک بخلی والی موٹی شاخ پر پڑا ہے' ۔ کہتے کہتے جیلہ کی آواز رُندھ گئی۔ لیکن اس نے ساتھ
ایک بھر تلاوت شروع کی مجھ افضل جیسے زمین کے اندر دھنس گیا تھا۔ وہ بھی جیلہ کواور
ایک بھی میز پرر کھے سفید تھیلے کود کھا رہا۔ کچھ دیر تلاوت سنتارہا پھر دونوں ہاتھ فرش پر ڈیکا کروہ
ان کے سہارے کھڑا ہوگیا۔ میز کی طرف قدم بڑھائے، قریب پہنچ کرآ تکھیں بندگیں۔ ہاتھ
بڑھایا اور تھیلہ اٹھایا۔ وہ آنکھیں کھو لے بغیر اندھوں کی طرح راستہ ٹولٹا ہوا کمرے سے باہر
نکلا۔ باہرآ کراس نے تھیلے کو کند ھے پر رکھا۔ اسے محسوس ہورہا تھا، وہ آج اپنے بیٹے کا جنازہ
اپنے کندھوں پراٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ بہت بھاری معلوم ہورہا تھا،

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

#### سمس الدين شميم كے نام

"عالم میں جھے الکھ ہی .....و مگر کہاں"

مزارِ شہدا کے عقب میں واقع گنجان محلے کی ایک تنگ اور تاریک گلی سے نکل کرجونہی حلیمہ زینب اور آصف کو لے کر ایک دوسری قدرے چوڑی گلی'' شہید گلی'' کے نکڑ پر پینجی تو

غلام نبی شآمد

دائیں طرف، جہاں سے مزار شہُدا کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا، ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ زینب اور آصف پہلے ایک دوسرے کی طرف پھر بردی معصومیت سے مال کی جانب دیکھنے لگے۔ گلی میں دوسرے آنے جانے والے، جن میں سکولی بیچ بھی تھے، حلیمہ کواس طرح نکڑ پر کھڑی و مکھ کرخاموشی ہے آ گے بڑھتے رہے۔جنہیں و مکھ کرنینب قدرے اُ کتاے مال کے ہاتھ کو جھٹکنا دیتے ہوئے بولی۔''امی،سکول دیر ہورہی ہے۔ چلونا اب''۔حلیمہ نے بچوں کی طرف دیکھا۔ایک سردآ ہ بھری اور بچوں کے ہاتھ بکڑ کرآ گے بڑھی۔ بڑی سڑک پار كرنے سے پہلے پھرمڑكرد يكھا۔شہيدگلی كے نگڑ كے باكيں طرف اب أسے صرف مزار شُہدا کا ایک مختصر ساحصہ ہی دکھائی دے رہاتھا۔اپنا آپ اندر سے آج کچھٹوٹنا ہوامحسوں ہور ہا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھے کرخود کو پھراندر سے سمیٹاا ورسڑک پارکر کے ایک گلی میں داخل ہوئی۔ باره سال پہلے حلیمہ کی شادی کے تیسر ہے سال اجیا نک ایک رات فورسز کی ایک بھاری جمعیت نے مشاق احمہ کے گھر کے آس پاس سارے علاقے کومحاصرے میں لیا۔ جس کے ساتھ ہی سارا علاقہ کو لیوں کی گھن گرج سے لرز اُٹھا۔مشاق اور حلیمہ زینب اور آصف کے لے کرسٹرھیوں کے نیچے دُ بک گئے۔ گولیوں کی گھن گرج کچھ کم ہوتے ہی آس پاس کے کسی مکان میں ایک زبر دست دھا کہ ہوا جس کے ساتھ ہی موت کی سی خاموشی چھا گئی،جس میں اُنہیں اپنا گھرینچے گہرا ئیوں میں دھنستا ہوامحسوس ہوا۔البتہ پہلے دھاکے کے بعد جوسنا ٹااورخوف اُن پرطاری ہُواوہ بھی کسی دھا کے سے کم نہ تھا۔اُنہیں محسوں ہوا جیسے کسی کے حلق پر کوئی وزنی چیز رکھ دی گئی ہوا وروہ بچاؤ کیلئے ہاتھ پاؤں مارر ہا ہو۔ حلیمہ کو نیچے سے فرش ہاتا ہوامحسوں ہوا۔ آنکھیں کھولیں۔ باہر کا اندھیرا اندر کے اندھیرے سے زیادہ گہرا

غلام نبی شآمد

محسوس ہوا۔ آئکھیں بند کرنی جاہیں۔مشاق نے نیم مردہ آواز میں یو چھا۔ ''کون ہوسکتا ہے؟ سنتے ہی حلیمہ کے سامنے اندھیرے میں بہت سے چہرے ایک ساتھ گھوم گئے۔ پھر ایک چہرے پر جیسے نظریں تھم ہی گئیں۔''شایدعشہ دید ہے''۔نام سنتے ہی جیسے کوئی مشاق كے جگر كودو مكڑے كر گيا۔ "ميں ديكھ آؤل عشه ديد كؤ"۔ شايدمحاصرہ أٹھ چكا ہے۔ " نہيں" کہتے ہوئے حلیمہ نے اُس کورو کنے کے انداز میں اندھیرے میں دور تک ہاتھ پھیلا یا۔ ''ابھی محاصرہ نہیں اُٹھا''۔مشتاق نے حلیمہ کا سرد ہاتھ جھوتے ہی چھوڑ دیا۔ساتھ ہی دل کو چیرتی ہوئی ایک اور چیخ سے دونوں لرزامھے۔ دونوں کے سامنے کئی ہمسایوں کے خون میں لت بت چېرے گھوم گئے۔''میں دیکھ کے آتا ہول''مشاق کالہجہ حتمی تھا۔''ابھی تھوڑی دہر ئىلىرو-اگروەاندرآئے..... مىں اكىلى ..... بچول كو.....حلىمەكى آ دازرندھى گئى۔ "نہيں دە جا چکے ہیں۔ شاید میں کسی کی پچھ مدد کرسکوں۔ تم بچوں کے ساتھ پہیں بیٹھی رہو'۔ کہتے ہوئے مشاق نے آصف کو دونوں بازؤں میں اُٹھا کراندھیرے میں ٹولتے ہوئے حلیمہ کے پاس ایک طرف زینب کے ساتھ لٹا دیا۔" میرا دل گھبرار ہاہے۔ان کا کچھ بحروسہ ہیں۔ ابھی محاصرہ بھی نہیں اُٹھا۔ کوئی بلانے آئے تب نکلنا۔تھوڑ اانتظار کرو۔اللہ سبٹھیک کرے گا''۔حلیمہ کچھاورکہنا جاہ ہی رہی تھی کہ بائیس طرف کسی مکان کے اندر کے کمرے کی حجیت یاد بوارز درے گرنے کی آ واز کے ساتھ ساتھ جیسے وہ دونوں اس کے نیچے آ گئے۔ سنا ٹااور گہرا ہوگیا۔زینب اور آصف نے خوف اور نیند کے درمیان جھولتے ہوئے مال کے گرداپی گرفت اورمضبوط کرلی۔مشاق کواپنا آپ کسی گہرے کنویں میں گرتا ہوامحسوس ہونے لگا۔ "اب کیا ہوگا"؟ حلیمہ کی مریل می خٹک آواز نے مشاق کو جیسے گرتے گرتے تھام لیا۔

غلام نی شاہد

''سبٹھیک ہوجائے گا'تم صبرے کام لو'۔ مشاق کی آواز اُسے کسی گہرے کویں سے آتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ آس پاس سے پھر گھٹی گھٹی چینوں کی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔'' میں جا کر جلدی جلدی ایک نظر دیکھے کے آتا ہوں۔ مجھ سے بیباں بیشانہیں جاتا''۔ کہتے ہوئے مشاق اچا نک اُٹھ گھڑا ہوا۔'' نہیں! میرادل گھبرارہا ہے۔ شبح ہونے دو۔ ان حالات میں تم کیا کر سکتے ہو'۔ حلیمہ کے لہج میں بے بی کے باوجود مشاق کوائس کی آواز چیخ ہی معلوم ہوئی۔'' مجھے نہیں معلوم ، لیکن مجھ سے بیباں بیٹھ کررہا نہیں جاتا۔ تم اطمینان رکھو، اللہ سب ہوئی۔'' مجھے نہیں معلوم ، لیکن مجھ سے بیباں بیٹھ کررہا نہیں جاتا۔ تم اطمینان رکھو، اللہ سب ٹھیک کرے گا'۔ کہتے ہوے مشاق اندھرے میں راستہ ٹٹولٹا ہوا درواز سے کی جانب نکل پڑا۔ حلیمہ نے آ تکھیں بند کیے بچول کوز ور سے اپنے قریب کرلیا۔ درواز ہ کھلنے کی آواز سے اُس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمح سکوت چھایا رہا۔ پھر گولیوں کی گھن گرج سے سارا کول رائھا۔ محاصرہ ابھی نہیں اُٹھا تھا۔

دوسرے دن صبح مزارِ شہدا میں پانچ اشیں دفن ہوئیں۔ جن میں ایک مشاق کی تھی۔ گفجان محلے کی اس چوڑی' شہیدگی' کی دائیں طرف سے مزارِ شہدا کی تقریباً تین فٹ اونچی لوہے کی جالی سے اندر دور تک قبریں نظر آتی تھیں۔ سات آٹھ مہینے کے بعد جب علیمہ پچھ سنبھلی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر اس کی مردہ زندگی میں پچھ حرکت ہوئی۔ جینے کے علیمہ پچھ سنبھلی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر اس کی مردہ زندگی میں پچھ حرکت ہوئی۔ جینے کے لئے نئے نئواب بُنتا شروع کئے۔ وہ اسی چوڑی' شہیدگی' سے گزرتے ہوئے تین فٹ اونچی جالی سے جھا تک کر مشاق کی قبر کوئٹگی باند ھے دریتک دیکھتی رہتی۔ منہ سے پچھ بولتی نہیں تھی۔ تاہم اندر ہی اندر جیسے بار باردو ہراتی '' ابھی تھ ہرو سبح ہونے دو۔ میرادل گھبرار ہا نہیں تھی۔ تاہم اندر ہی اندر جیسے بار باردو ہراتی '' ابھی تھ ہرو سبح ہونے دو۔ میرادل گھبرار ہا کہ بین تھی۔ جواب کے انتظار میں وہیں کھڑی رہتی' یہاں تک کہ آس پاس کی چند عور تیں

غلام نبى شآبد

اور بزرگ آ کراُے دلاسہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے۔

حلیمہ کا مائیکہ مزار شہداکی دوسری طرف بڑی سڑک کے پارایک دوسرے محلے میں تھا۔اس کے دو بھائی تھے جواکثر شام کوآ کرنینب اور آصف کے ساتھ ساتھ بہن کی مُونی زندگی میں پھر سے رنگ بھرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ عرصہ بعد بچوں کے ساتھ ساتھ حلیمہ پر بھی اس کا اچھا خاصا اثر ہوا۔ گو کہ اس دوران مزارِشہدا بڑی سڑک کے چورا ہے تک تھیل گیا تھا۔اس صورت حال سے بے خبر حلیمہ زینب اور آصف نے سرے سے زندگی کو جوڑنے میں محو تھے۔ایک دن باتوں باتوں میں خورشیدنے حلیمہ سے بات کر کے دونوں بچوں کا ہے محلے کے ایک انگلش میڈیم سکول میں داخلہ کروایا۔جس سے حلیمہ کی زندگی میں اور کھہراؤ آ گیا۔وہ روز صبح سورے بچوں کو تیار کرتی ۔اُنہیں سکول جھوڑنے جاتی اور مشہید گلی سے گزرتے ہوئے ایک جگہ جالی سے جھا تک کرمشاق کی قبر کوایک نظر دیکھ لینا اُس کا معمول بن گیا۔ زینب اور آصف مال کی اس حرکت پر تذبذب میں رہتے۔ ایک دوسرے ہے اس بارے میں بات بھی کرتے لیکن کوئی جواب نہ بن پڑتا۔ ایک دن شام کو باتوں باتوں میں زینب نے پوچھ ہی لیا۔''امی تم نل کے پاس جالی کے اندر جھا تک کرکس کو دیکھتی ہو''سُنتے ہی حلیمہ کا کلیجہ مُنہ کوآیا۔جی میں آیا سینے میں کھولتے آتش فشاں کواُگل دے۔ پھر صبط کرکے ٹال دیا۔ رات بھرروتی رہی۔ سومرے بچوں کوایک دوسری گلی سے سکول چھوڑنے گئی۔اس گلی ہے مشتاق کی قبرتونہیں البیتہ مزارِشہدا کا ایک تھوڑ اسا حصہ ہی دکھائی ویتا تھا۔ زینب جوآصف سے ایک سال بروی تھی اس تبدیلی سے اور تذبذب میں بڑگئی۔ ایک دن باتوں باتوں میں ماموں سے پوچھ بیٹھی۔'' ماموں آپ کو پتہ ہے، ای باہرگلی میں نل کے

غلام نی شآمد

پاس جالی سے جھا نک کر کیوں دیکھتی تھیں۔ ہمیں اکثر سکول دیر ہوجایا کرتی تھی۔ میں نے پو چھا بھی۔ پچھ نہیں بولی۔ بس تب سے ہمیں سکول چھوڑ نے کے لئے اب دوسری گل سے جاتی ہیں۔ کیوں؟ خورشید چند لمحے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر پچھ سوچ کر بولا۔"ہاں مجھے معلوم ہے''۔ پھر پچھ دن بعد خورشید زینب اور آصف کو مشاق کی قبر پر لے گیا۔ زندگی ،موت اور شہادت کے متعلق بہت ساری ہا تیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پچھ بچھ نہ سکے۔ بس بیا کی شہیدگلی میں کھیلنے کے بعد باپ کی قبر کی صفائی کرتے۔ جاتے جاتے باپ کی قبر کی بیشانی چوم لیتے جس سے ان کی ساری گھتیاں سلجھ جاتی تھیں اور وہ مطمئن ہوکر گھر لوٹے۔

سکول پہنچ کر گیٹ پرحلیمہ زینب اور آصف کو دوسرے بچوں کے ساتھ سکول کے احاطے میں داخل ہوتے ہوئے دیر تک دیکھتی رہی۔ جب واپس مڑی جی پھر پچھ بھاری سا محسوں ہوا کچھ بے چین می ہوکر إدھراُ دھر دیکھنے لگی پھرا جا تک میکے کا خیال آیا۔ کئی دنوں ہے وہاں گئی نہیں تھی۔قدرے اطمینان محسوس کرتے ہوئے دوسری گلی میں مڑگئی۔ایک آ دھ گھنٹہ وہاں ببیٹھی رہی۔ وہاں سے نکل کر جب باہر آئی ، وہی کیفیت پھرطاری ہوئی۔ پھرفورا خیال آیا۔ کئی دنوں سے بلڈ پریشر کی دوانہیں لی ہے۔ شایداس وجہ سے پیکیفیت پیدا ہور ہی ہے۔ سوچتے ہوئے گلی سے نکل کر بڑی سڑک پرآ گئی۔تھوڑی دور چل کر بڑی سڑک کراس کی اورا یک ننگ و تاریک گلی میں داخل ہوئی ۔گھر پہنچتے پہنچتے قدر ہے سنجل گئی تھی۔ تاہم ہلکا ہلکا بوجھاب بھی محسوں کررہی تھی۔اُسے عجیب طرح کا خوف گھیرے ہوئے محسوں ہور ہاتھا۔ خودکوکام میںمصروف رکھنے کی کوشش کی لیکن نا کام رہی۔اس دوران دورے ایک دھا کے کی آ واز سنائی دی۔وہ کھڑکی کے قریب آئی۔اتنے میں دوسرادھا کہ ہوا۔ پھرایک ساتھ کئی

غلام نبی شآمد

دھاکے ہوئے۔وہ بت بن چند کمجے کچھ سوچتی رہی۔ پھرا جا تک زینب اور آصف یاد آتے بی دروازے کی طرف بھاگی۔اتنی دریمیں ہرطرف کہرام مچے گیا تھا۔ باہرگلی میں لوگ بیچ، بوڑھے، عورتیں سب جائے پناہ کی تلاش میں ادھراُدھر بھاگ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح نظے پاؤں نظے سرکسی طرح گلی ہے نکل کر بڑی سڑک پرآ گئی۔اس دوران سارا علاقہ محاصرہ میں لیا گیا تھا۔اُس نے کسی طرح سڑک پار کی اور گلیوں سے ہوتے ہوتے سکول پہنچ گئی۔سکول وہران بڑا تھا۔ دائیں بائیں آنے جانے والوں سے بوچھنے گئی ہمسایوں کے گھر گئی۔ایک دو بچوں کے گھر بھی گئی۔لیکن بچوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میکے کا خیال آیا،شاید بچے وہاں گئے ہوں۔محاصرہ توڑتے ہوئے کسی طرح وہاں پینچی۔ بیچے وہاں بھی نہیں تھے۔ میکے والوں نے بہت دلاسہ دیا۔تھوڑی دیر دم سنجالنے کو کہا۔لیکن وہ''میرے بیجے۔میرے بيك "كہتى ہوئى كھرگليوں ميں پاگلوں كى طرح زينب اور آصف كا نام لے لے كر چلانے لگی۔ بوری طرح نڈھال ہوکرایک گلی کے نکڑ پرایک تھمے سے ٹیک لگا کر دھاڑیں مارکر رونے لگی۔ پھرا جا نک اندر سے ایک موہوم ہی اُمید جا گی۔''ممکن ہے بچے گھر پہنچ گئے ہوں''۔سوچتے ہی جیسے مردہ جسم میں جان ی آگئی۔دائیں بائیں دیکھا گلی سنسان تھی۔شاید سب لوگوں کو جائے پناہ مل چکی تھی۔ وہ پوری ہمت سے اُٹھی اور پورے عزم اور اعتاد کے ساتھ مڑ کرایک گلی میں داخل ہوئی ۔اس دوران کر فیوسخت ہو گیا تھا۔لیکن کسی طرح وہ گلیوں میں خود کو چھپتے چھپاتے بڑی سڑک پرآگئی۔سڑک پر دورتک ہُو کا عالم تھا۔سڑک کے پار د یکھا۔موہوم سی اُ میدیقین میں بدل گئی۔ بچے ضرورگھر پہنچ گئے ہوں گےاوراب میراا نتظار كرر ب ہوں گے۔ سوچتے ہى آئكھيں تقريباً بندكرتے ہوئے گرتے پڑتے سڑك پاركى

غلام نبى شآمد

اور پھولتی سانسوں پر قدرے قابو پاتے ہوئے آگے کی جانب دیکھا۔سامنے مزارِشہدا کا بیرونی دروازه دیکھ کر پھرسانسیں تیز ہوئیں۔آگے بردھناہی جا ہاتھا تومحسوس ہواجیےسامنے دروازے پرمشاق زینب اور آصف کے ساتھ کھڑا اُسے اپنی جانب بلار ہاہے۔وہ عجیب تذبذب اورجرت میں سب کچھ بھول کرائ جانب دیکھتی رہی۔ پھر جیسے آپ ہی آپ مزارِ شہدا میں داخل ہو کیں۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہوا کے ایک لطیف خوشگوار جھو کئے نے اُس کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ای عالم میں دوجاِر قدم آگے بڑھی۔سامنے قبروں کی جگہدورتک بچوں، بزرگوں اورنو جوان کوریشی پوشا کیں پہنے ایک دوسرے سے محوِ گفتگود مکھے کراس پرغثی می طاری ہوئی۔ آئکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی مشاق پھر سامنے کھڑا ہوگیا۔اس کود مکھتے دیکھتے خود کو پھر سنجالا۔قبروں کے درمیان سے احتیاط سے راستہ بناتے ہوئے آ گے برطی۔اسے محسوس ہوا مشتاق کی قبرکوکسی نے جیسے دودھ سے نہلا یا ہے۔ تھوڑ ااور آگے بڑھی۔ قبر کے قریب پہنچ کروہ بے بیٹنی اور عالم بےخودی میں نیچے بیٹھ گئی۔ سامنے مشاق کی قبر کے ایک طرف زینب اور دوسری طرف آصف باپ کے سینے پر سرر کھ کر گہری نیند میں تھے۔ وہ زینب اور آصف کو دیکھتی رہی۔ پاس کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آ واز بلند ہوئی۔اس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا، جواذان مکمل ہونے تک جاری رہا۔اذان پوری ہوئے پراس نے دائیں بائیں دیکھا۔جوان، بزرگ، بچ سب جا چکے تھے۔مزارِشہدا پر عجیب خاموشی جھائی تھی۔حلیمہ قریب ہی ایک قبر سے ٹیک لگائے زینب اورآ صف کے نیندہے جا گئے کا انتظار کرنے کے لئے وہیں بیٹھ گئی۔

......☆☆☆.....

غلام نبى شآبد

## آجادي

شہر میں جاری کر فیو کے ساتویں روز صبح سورے کچھ حساس علاقوں میں فوج کی مکزیوں میں مزیداضافہ کیا گیا۔ پندرہ افراد پرمشمل ایک ٹکڑی میں شامل انسپکڑسریندرکو دریش پُل پرتعینات کیا گیا۔ سریندر پچھلے ڈیڑھ سال سے متواتر شہر کے مختلف علاقوں میں رات دن اپنی ڈیوٹی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے چکا ہے۔ اپنی جارسال کی تنفی بجی کنول کا پھول ساچرہ ہرونت اُس کے ذہن میں گھومتار ہتا ہے۔ایک مہینہ پہلے چھٹی کے ليے درخواست دى ہے، تب سے بھگوان سے درخواست منظور ہونے كى پرارتھنا كرر ہاہے۔ صبح گاڑی سے اترتے ہی من ہی من پر اتھنا میں مگن تھا کہ اچا تک آس پاس کی گلیوں، مكانوں، دكانوں سے دھوپ كا ايك برداريلا كر فيونو ژكراس كے آگے دائيں بائيں دريش بُل کے آرپاردورتک پھیل گیا۔ چند کمچے وہ تذبذب میں مشکوک نظروں سے دھوپ کود کھتا ر ہا۔ پھر کچھاطمینان ہوتے ہی ماحول کا جائزہ لینے لگا۔وہ بل کےاس سرے پر کھڑا تھا۔ دائیں بائیں مکان، دکانیں، سامنے سڑک، نیچے یانی کی سطح پر کھبرے ڈو نگے.

غلام نی شاہد

ساکت تھے۔ کسی میں کوئی حرکت نہ دیکھی۔ دریا کے کنارے پر کھلنے والی گلیوں کے دہانوں پر بیٹھے آوارہ کئے اپنی تھوتھنیاں اگلی ٹانگوں میں دبائے آس پاس کے ماحول کا بورا بورا ساتھ دے رہے تھے۔ کر فیو پر تختی ہے عمل ہور ہا ہے۔ بیسو چتے ہی اسے اطمینان ہوا۔اس دوران دوسرے ساتھی گشت پر نکلے تھے۔اس نے رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لی اور دائیں بائیں نظریں دوڑا تائیل کی دوسری جانب بڑھنے لگا۔ابھی چندہی قدم بڑھائے کہ کہیں سے رونے کی آواز س کروہیں رک گیا۔ رونے کی آواز کہیں آس پاس سے ہی آرہی تھی۔غورے دائیں بائیں دیکھا۔اے لگا آس پاس کےسارے مکان، دکا نیں،سامنے سڑک،گلیاں، نیچے دریاا ور ڈونگوں کے ساتھ ساتھ دریا کے کناروں پرٹنے سب ایک ساتھ رورہے ہیں۔اس ا ثنامیں پولیس کی ایک جیسی بل پرسے تیزی سے گزرگئی جس کے شور میں اس کےمحسوسات اور رونے کی آ واز ایک ساتھ دب سے گئے۔ دوسرے ہی کمجے ماحول پھر پہلی والی حالت پرآ گیا۔وہ چند قدم اور آ گے بڑھا جس کے ساتھ ہی رونے کی آواز بھی بڑھنے لگی اورصاف سنائی دینے لگی ۔ کوئی بچہ بلک بلک کررور ہاتھا۔ تذبذب میں إدھراُدھر د یکھنے لگا جیسے اندازہ کرنا جا ہتا ہو کہ آواز کہاں سے آرہی ہے۔ سڑک پار کی اور دوسری جانب مکانوں کی طرف تھہر کھر کر کان لگائے۔ گریجھاندازہ نہ کرسکا۔ واپس مڑ کر پھر سڑک پارکی اورغورے رونے کی آواز سنے لگا۔ دوسرے ہی کمجے اسے یقین ہوگیا کہ آوازیل کے نیچے ۔ تہ آرہی ہے۔ قدرے جھکتے ہوئے نیچے ڈونگوں کی طرف دیکھا۔ چند کمجے اسی طرح غورے دیکھتا رہا۔اس دوران ٹھیک سے اندازہ ہو گیا کہ رونے کی آواز پہلے ڈو نگے سے آر ہی ہے۔ پھراحیا نک کچھ یادآتے ہی وہ مستعدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رائفل کومضبوطی

غلام نبی شآمد

سے پکڑا، دائیں بائیں دورتک نظریں دوڑائیں۔کرفیو برابر بختی سے نافذ تھا۔لیکن رونے کی آواز برابراس کے کانوں کو چیرتی رہی۔ پھر مڑکر نیچے ڈو نگے کی طرف دیکھا۔ تذبذب میں فیصلہ بیں کربارہ اتھا کہ کیا کرے۔ بچہ بلک بلک کردورہاتھا۔

"شاید بہت بیار ہے" اس نے کھڑے کھڑے ایک کھے کے لئے سوجا "میں کیا کرسکتا ہوں" خود سے بر براتے ہوئے اس نے واپس مڑنا جا ہالیکن اسے محسوس ہوا پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ذہن میں کنول کا چبرہ گھوم گیا۔ جس کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آگیا اور مڑ کرنچے ڈونگے کی جانب پھردیکھنے لگا۔ پھرسامنے گلی کی طرف جو سڑک سے اتر کر ڈو نگے کے سامنے دریا کنارے پڑھلی تھی ،آگے بڑھا اور پُل پارکرتے ہی دائیں طرف گلی میں مڑ گیااوررونے کی آواز کے تعاقب میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چند بی کمحول میں ڈونگے کے سامنے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ رونے کی آواز قریب سے سننے پر اتے محسوں ہوا جیسے کنول کا رونا بھی اس میں شامل ہے۔اس نے راکفل کوسیدھا کر کے ڈو نگے کی کھڑ کی پرزور سے ایک دو باردستک دی۔جس کے ساتھ ہی رونا بند ہو گیا اور ملکی آ داز کے ساتھ ہی کھڑ کی کھلی ۔سامنے فوجی کود مکھ کر قادر کی جیسے روح نکل گئی۔اس کا گلاسو کھ گیا۔اس سے پہلے کہ وہ غش کھا کرگر پڑتا سریندرنے قدرے زی سے پوچھا''بچہ کیوں رو ر ہاہے، بیار ہے'؟' ''نہیں! بیارنہیں، بھوکا ہے۔ پرسوں سے کچھ کھایانہیں، تھوڑے جاول تے ختم ہو گئے''۔اب....قادر مشکل سے اتنائی کہدیایا کہ بچے نے قادر کے کندے سر اٹھا کرسریندر کی طرف دیکھااور پہلے ہے بھی زیادہ شدت سے رونے لگا۔اس باررونے میں خوف کاعضرزیادہ تھا۔ سریندر قادر کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ قدرے اونچی آواز

غلام نبى شابد

میں یوچھا۔" چاول کہاں سے ملیں گے"۔"اوپر محی الدین کی دکان سے لیکن میرے پاس' .....اتنا کہتے ہوئے قادر کا ہاتھ اوپر اٹھتے ہوئے جیسے وہیں ساکت ہوگیا۔سریندر نے اوپر کی جانب دیکھا۔ پھرقادر کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔''کوئی بات نہیں، آؤمیرے ساتھ' کہتے ہوئے سریندر نے سامنے والی گلی کارخ کیا۔ قادر نے کھڑ کی بند کردی۔ پیچھے کھڑی بیوی کو پچھتمجھایا اور بیچے کو گود میں لے کرسامنے والے دروازے سے نکل کرڈو نگے اور کنارے کے درمیان ٹکائے بارہ انچ چوڑے دیودار کے پھٹے پر ڈولتا ہوا کنارے پر آ گیا۔ بچہز ورز ور سےرور ہاتھا۔اس کےرونے میں اب بھی خوف کاعضر غالب تھا۔وہ گلی کے سامنے پہنچ گیا۔ وائیں بائیں ویکھا۔ سامنے گلی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہانیتے ہوئے گلی میں تھس گیا۔ چندہی کمحوں میں وہ سڑک پرسریندر کے سامنے کھڑا ہوگیا۔'' کہاں ہےاس کی د کان''۔سریندر نے دائیں بائیں دکانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔قادر نے پھولتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں طرف چند د کا نیں چھوڑ کرایک د کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔''وہ ..... وہ سرخ شرم والی ..... وہ .... کی الدین کی ہے'' سریندر نے محی الدین کی دکان کی طرف غور سے دیکھا۔ پھر مڑ کر قادر سے پوچھا " ٹھیک ہے"۔"لیکن بیر ہتا کہاں ہے"۔اس کا گھر بھی دکان کے ساتھ ہی ہے۔قادر نے بلكتے بچے كوايك كندھے سے اٹھا كردوسرے كندھے پرد كھتے ہوئے كہا۔"اچھا آؤميرے ساتھ''۔ کہتے ہوئے سریندر دکان کی جانب بڑھنے لگا اور قادر پیچھے بیچھے سے سریندر نے اوپر سے بنیج تک پورے مکان اور دوکان کا جائزہ لیا۔ پھرآ گے بڑھ کرگلی میں کھلنے والے مکان کے دروازے پر ہاتھ سے دوتین باردستک دی۔ دوسرے ہی کہے ایک

غلام نبی شآمد

ادهیر عمر کا آدمی دروازے پر کھڑا ہوگیا۔''تمہارا نام محی الدین ہے''سریندرنے قدرے زی سے پوچھا۔''جی جی جی''۔مشکل سے محی الدین نے جواب دیا۔''دکان میں جاول سزی کچھ ہے''۔سریندرنے پہلے والے لہجے میں پوچھا.....مجی الدین نے بیٹن کراندر ہی اندر راحت کی سانس کیتے ہوئے کہا۔'' جاول اور پیاز ہے''۔''ٹھیک ہےاس آ دمی کوتھوڑ ا جاول اور بیاز دو۔ پیے بعد میں دے گا، بچہ بھوکا ہے''۔سریندرنے قادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جواُس کے پیچھے کھڑا تھا۔محی الدین نے ایک نظر قادراورروتے ہوئے بچ پر ڈ الی اور کہا۔'' ٹھیک ہے جا بی لا تا ہوں'' کہتے ہوئے واپس مڑا۔سریندر د کان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قادر پورے یقین کے ساتھ بچے کوتسلیاں دینے لگا۔اس دوران محی الدین نے حاِبی لے کردوکان کے تالے کھولے۔شٹر گھلنے کی آواز کے ساتھ ہی جیسے آس پاس کا سب میجه حرکت میں آ گیا۔ سریندرخود بھی ہڑ بڑا گیا۔ رائفل کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر دائيں بائيں كا جائزہ لينے لگا۔اس دوران سب تجھ پھر پہلی حالت پرآ گيا تھا'' كر فيو پر سختی ہے عمل ہور ہا ہے'' سوچتے ہوئے اس نے تھلی ہوئی دکان کی طرف دیکھا۔اس دوران محی الدین ایک تھلے میں جاول بھر چکا تھا۔ قادر بے بینی سے بیسب دیکھر ہاتھا۔اجا تک روتے روتے بیچے کی نظر دکان میں آویزال مختلف چیس پیکٹوں کے ساتھ ساتھ دوسری قتم قتم کی مٹھائیوں، جاکلیٹ وغیرہ پر پڑتے ہی وہ اور زور زور سے رونے لگا اور لیک لیک کر اُن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قادرا سے تسلیاں دے کرایک کندھے سے اٹھا کر دوسرے کندھے پرد کھ کرتھ کیاں دے کرخاموش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ سریندریہ سب دیکھ رہاتھا۔وہ آگے بڑھااور جیب ہے دی روپید کا نوٹ نکال کرمحی الدین کے ہاتھ

غلام نبی شآمد

میں تھا دیا اور سامنے سے ایک چیس کا پیک اٹھا کر بچے کے قریب آگیا اور چیس کا پیک بیٹ بچے کے ہاتھوں میں تھاتے ہوئے بولا۔" بیلو، اب تو چیپ ہوجاؤ .....، چیس کا پیک لے کر بچ فوراً چیپ ہوگیا۔ سریندر بچے کو خاموثی سے دیکھتار ہا پھر قدرے اطمینان سے پوچھا۔ "شاباش .....اب بولوا ورکیا چاہے" بچے نے چیس کے پیک سے کھیلتے ہوئے اسی اطمینان سے جواب دیا ....." آجادی" ....!

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

#### جواب دو

وہ سب دو دو تین تین ٹولیوں کی شکل میں سر جھکائے ہاتھوں میں لیے کارڈ اُٹھائے خاموثی سے شہر کے وسط میں بنے پارک کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پروہ ہرمہینے کی دی تاریخ کوجمع ہوکر پچھلے کئی برسوں سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ شہر کے وسط میں دو معروف ترین بازاروں کے درمیان واقع یہ پارک اپنی خوبصورتی اوررومان پرور ماحول کی وجہ سے خاص کر گرمیوں میں اکثر لوگوں کے لئے بچھ زیادہ ہی کشش رکھتا ہے۔جس کے ایک سرے پر چوک کی جانب بڑے چنار کے قریب پارک کے خوبصورت لوہے کے جنگلے کے تقریباً تین فٹ اندرایک او نجی اور چوڑی ہورڈ نگ ایستادہ کی گئی تھی ،جس پر پسِ منظر میں دادی کے خوبصورت کو ہساروں ، آبثاروں جھیلوں ، جھرنوں کو اس کمال مہارت سے اُ تارا گیا تھا کہ قریب ہی سڑک سے تقریباً ہرگزرنے والا ایک نظرد یکھنے کے بعد بار بار مڑمڑ کراس کی طرف دیجتار ہتا۔اس دوران وہ پارک میں داخل ہوکر چوک کی جانب والے سرے کے قریب بڑے چنار کی چھاؤں میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔خدیج بھی ہاتھ میں لیے

غلام نی شآمد

کارڈ لیے تھی تھی نظروں سے اُدھرد کیھنے گئی۔ چنار کی چھاؤں اُسے گہرا کالا دُھواں محسوں ہو

رہی تھی۔ وہ چھاؤں سے ہٹ کر قریب ہی ایستادہ ہورڈ نگ کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ

گئی۔ جلسہ کی کارروائی شروع ہوتے ہی وہ ایک ساتھ اُٹھ گھڑے ہوئے اور اپنے اپ

یلے کارڈ او پر آسان کی جانب پوری قوت سے اُچھال اُچھال کرا حتجاج کرنے لگے۔ اُنہیں

د کیھ کر سڑک سے گزرنے والوں کے قدم جیسے تھم سے گئے۔ وہ اُنہیں بے بی اور لا چاری

سے د کیھتے رہے۔ احتجاج جاری تھا۔ خدیجہ نے لوگوں کی طرف د کھا۔ اسداندر سے پچھ

ہمت کی بندھی ۔۔۔۔ وہ آ ہستہ اُٹھ کھڑی ہوئی اور لرزتے ہاتھوں سے اپنا بلے کارڈ پوری قوت

سے آسان کی طرف بلند کیا۔۔۔۔۔ سڑک پرجی بھاری بھیڑ نے و یکھا۔ ایستادہ ہورڈ نگ پر

ہمت منظر میں بڑے بڑے حوف میں کھا تھا۔

''اگر فردوں بروئے زمین است ہمیں است وہمیں است وہمیں است اس شعر کے ٹھیک نیچے خدیجہ کے لیے کارڈ پرلکھا تھا۔'' میرافردوں کہاں ہے۔؟''

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

#### وردكاوريا

فجر کی اذان کے ساتھ ہی راجیش نے کروٹ بدلی۔طویل سافت کے بعداتی گهری اورمیٹھی نینداُ سے ایک مدت بعد نصیب ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کئے ہوئے ایک ہاتھ ہے ہلکی رضائی سر کے اوپر تک تھینج لی۔ پچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا۔ سونے کی بہت کوشش کی کیکن میٹھی نیندا یک سپنا ہی رہی۔ساتھ ہی باہر سے پرندوں کی چپچہاہٹ اُسے گھیرے میں لیتے ہوئے محسوں ہوئی۔ چند کمحے وہ اس چیجہا ہٹ سے اندر ہی اندر جھومتار ہا۔ پھر سر سے رضائی سرکائی۔ آنکھیں کھولنا ہی جاہیں کہ سامنے اُدھ کھلی کھڑ کی ہے ہوا کا ایک تازہ سرد حجونکا آ کراس کے چہرے کو چھوکر گزر گیا جس کی ٹھنڈک سے سارے جسم میں ہلکی جھر جھری ی ہوئی۔جس نے اُسے پوری طرح بیدار کیا۔ پھر آئکھیں بند کیں اور لیٹے لیٹے سو چنے لگا۔ آج وہ ایک مدت کے بعداتن میٹھی اور گہری نیندسویا ہے اور مبح ہوا کے لطیف جھونکوں نے اُس کا استقبال کیا۔ساتھ ہی اندر ہی اندر ذہن پرزور دینے لگا کہ آج وہ کتنے برس بعد پھر اس سورگ بین لوث آیا ہے" شاید دی سال بعد .....نہیں شاید بین سال بعد نہیں

غلام نبی شآمد

شاید ..... "وہ اندر بی اندر سالوں کے حساب میں اُلھے کے رہ گیا ..... "اب تو آبی گیا ہوں۔ چاہے دس سال بعد یا بیس سال بعد۔ اب پھر وہی مستیاں ہو نگیں۔ اب پھر ہر شام جھیل کنارے گزرے گی۔ اندر ہی اندر سوچتے ہوئے قدرے مطمئن ہو کرعلی محمد اور اُس کے گھر والوں کے ساتھ گزرے خوبصورت واقعات کو یا دکرنے لگا۔

تقریباً بیس برس قبل دلی میں ایک صنعتی نمائش میں کشمیری دستکاری کی کچھ خاص چیز وں کی تلاش کے دوران راجیش کی ملا قات علی محمہ سے ہوئی تھی .....علی محمہ کے شال میں رکھی کشمیری دستکاری سے متعلق کچھ چیزیں راجیش کو پیند آئی تھیں اور علی محمہ نے بھی ان چیزوں کوراجیش کے سامنے کچھاس انداز ہے بیش کیا تھا کہ راجیش نے چیزوں کے ساتھ ساتھ علی محمد کی زبان اور سادگی ہے متاثر ہوکر اور بھی بہت ساری چیزیں خریدی تھیں۔ دو مہینے تک جاری نمائش کے دوران راجیش وہاں آ کرعلی محدسے کشمیرسے متعلق اور باتوں کے علاوہ کشمیری دستکاری کے بارے میں طرح طرح کے سوالات بوچھتار ہا.....اورعلی محمد بوری تفصیل سے اپنی دستکار یوں کے متعلق بتا تار ہا۔ ان ملا قانوں کا سلسلہ نمائش کے ختم ہونے تک چلتارہا۔ آخر جب نمائش ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے سٹال بندکر کے گھروں کا رخ کرنے لگے تو راجیش نے علی محد کو چند دِن اس کے یہاں تھہرنے پر راضی کرلیا تھا اور علی محمد کی تقریباً ایک ہفتہ راجیش کے گھر میں بہت آؤ بھگت ہوئی تھی۔اس دوران علی محمد کی سادگی اورشرافت نے راجیش کا دل موہ لیا۔ کاروباری تعلقات اور عمر کے تفاوت پر دوستی غالب آگئی.....ایک ہفتہ بعد جب علی محمد نے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو راجیش کوا گلے سال گرمیوں میں سرینگرآنے کی دعوت دی تھی۔ جسے راجیش نے گھلے دل ہے مسکراتے ہوئے

غلام نبی شآمد

قبول کیا تھا۔ پھرا گلے سال جولائی کے مہینے میں راجیش پہلی بارسرینگر پہنچا تو علی محمہ نے خندہ بیثانی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ تقریباً دو ہفتے علی محمد کا مہمان رہے کے دوران راجیش نے جی بحرکروادی کی سیر کی ۔ دودن کے لئے جاویدکوساتھ لے کر پہلگام جانے کا شوق بھی پورا کیا۔ باقی دن گھوم پھر کرشام کوجھیل کنارے دیر تک مہلنے نکل جاتے۔واپسی پرعلی محمد کا گھر قہقہوں سے گو بختا رہتا۔خاص کرمُنی اورصیف کی شرارتیں اُنہیں دریتک جگائے رکھتیں۔ اس دوران اگر جاویدانهیں ڈانٹتا تو دونوں دوڑ کرراجیش کی گودمیں پناہ لیتے اور بیسب دیکھ كرعلى محد اندر بى اندر خوشى سے بھولے نہيں ساتا ..... دو ہفتے بعد جب وہ راجيش کوائیر پورٹ سے رخصت کر کے گھر لوٹے تو کئی دنوں تک انہیں راجیش کی کمی بڑی شدت سے ستاتی رہی۔اگلے چندمہینوں میں علی محرنے اپنے کاروبارکومزیدوسعت دینے کے لئے ز بردست تگ ودوشروع کی جس میں اُسے جلدی ہی کا میابی بھی ملی اور پہلی باررا جیش کا ہر مہینے کوئی نہ کوئی آ ڈروفت پر پورا کر کے بھیجتار ہا.....اُس کا ایکسپورٹر بننے کا خواب پورا ہوتا ہوانظر آنے لگا تھا۔ای دوران مُنی کوبسکوسکول میں داخلہ ملا.....صیف پاس ہی لال چوک میں ایک English Medium سکول میں چوتھی جماعت پاس کر کے یانچویں میں آ گیا .....دوسرے سال جب جاوید نے میٹرک میں اپنے اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی تو راجیش پیخبر ملتے ہی سرینگر آ کرانہیں اپنے ساتھ دلی لے گیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے وہ اُنہیں پوری د لی کی خوب سیر کرا تار ہا.....ا کثر مُنی کو گود میں اُٹھا تا اورصیف کی اُنگلی پکڑ کر آ گے آ گے چلتا علی محداور جاویدا نہیں ویکھتے رہتے .....واپس آ کرعلی محد نے کاروبار میں راجیش کے کہنے پراور جان لگا دی۔اُسے اپنا خواب پورا ہونے کے قریب محسوس ہور ہاتھا،

غلام نی شآمد

كهاجا نك وفت نے اليي كروٹ لى كەجوجهال تقاوه و ہيں جيسے زمين ميں گڑ گيا۔جيسے فرو فرد کے درمیان میلوں لمبی شیشے کی موٹی دیوارتن گئی۔سب پچھٹوٹے کے ساتھ دوسرے تمام را بطے بھی کٹ کررہ گئے ..... بڑی مشکلوں کے بعدرا جیش کاعلی محمد سے رابطہ ہوا تھا۔لیکن کوشش کے باوجود بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پائے تھے۔ پھر بھی راجیش کسی بھی صورت میں علی محمہ سے رابطہ کرنا جا ہتا تھا لیکن کوشش کے باوجود وہ نا کام رہا۔فر د فرد کے درمیان میلوں کمبی شیشے کی موٹی دیوار اور موٹی اور سخت ہوتی گئی۔جس سے دوریاں بڑھتی گئیں۔ یہاں تک کہ پیار، محبت، خلوص، رشتے سب ایک خواب سالگنے لگے۔ای دوران مچھعرصہ بعدراجیش کوایک نمائش میں شرکت کے لئے بیرونِ ملک جانا پڑا جہاں نمائش کے دوران اُس کی ملاقات ایک خوبصورت بور پی لڑکی سے ہوئی۔ دوایک ملاقاتوں کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔دونوں کومحسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ہی ہے ہیں۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ نے ساتھی کوساتھ لے کرراجیش برنس کو جاند تك لے جانے كى وُھن ميں مكن رہا .....كەاكك دن پتاجى كے اكسيدن كى اطلاع ملتے ہى وہ بیوی اور شخی گڈی کے ساتھ پانچ سال بعد واپس ہندوستان لوٹ آیا.....گھر پہنچنے کے چنددن بعد پتا جی سورگ باش ہو گئے۔ پھر پچھ دن تھہرنے کے بعد واپسی کی تیار یوں میں مصروف تھا۔ایک دن شام کوئی وی سے سرینگر سے متعلق ایک دستاویزی فلم کےایک منظر نے اُسے چونکا دیا۔وہ پوری فلم بڑے غور سے دیکھتار ہا۔ جسے دیکھ کراُسے محسوں ہوا کہ واقعی سرینگر کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ زندگی پھراپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ لوٹ آئی ہے۔ سوچتے ہی آنکھوں کے سامنے علی محمد ، منی ، سیف اور جاوید مسکراتے ہوئے مختلف

غلام نی شاہد

زاویوں میں رقص کرنے لگے۔ صبح وہ مختلف پرانے اخبار میگزین وغیرہ اکٹھا کر کے تشمیرے متعلق خبریں مضمون وغیرہ پڑھتار ہا۔جنہیں پڑھ کراُسے بورااطمینان ہوا کہاب واقعی کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے ہیں ..... ' مجھے فوراً علی محمدے رابطہ کرنا جاہیے''۔مشکل ہے ایک نمبر حاصل کیا..... ' وہ علی محمد کو بتانا جا ہتا ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہے۔اتنے سال تک ملک سے باہر رہے کی وجہ سے رابط نہیں کرسکا۔لیکن یہاں آ کرمعلوم ہوااب وہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں.....تمام را بطے پھر سے استوار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کا راستہ بھی کھل گیا ہے.... لیکن کوشش کے باوجود بھی رابط نہیں ہو پایا.....اُس رات راجیش دیر تک علی محمد اور اُس کے بچوں کے متعلق سوچتا رہا۔ پھر اچا تک خیال آیا۔ " کیوں نہ اتنے سالوں بعد ایک Surprise دول \_ پہلے کی طرح رات بارہ ایک بجے دروازے پردستک دول اورعلی محمد، جاوید ٔ سیف اورمُنی کواپے سامنے پاؤں .... کتنے خوش ہوں گے ....نہیں ... نہیں ۔اب تو بجے بڑے ہو گئے ہوں گے ....علی محمد وہ تو شایدا کیسپورٹر بن گیا ہوگا بہت محنت کی ہےاس نے .....خیر ملتے ہی سب پیتہ چل جائے گا ..... پندرہ دنوں کا پروگرام بناؤں گا ..... بائی ایئر جاؤں گا۔نہیں ....نہیں جموں میں ایک پارٹی ہے بھی ملنا ہے۔ بچوں کے لئے بچھشا پنگ بھی کرنی ہے .... سوچتے ہی وہ صوفے پروہیں لیٹ گیا۔

غلام نی شآمد

رات کوایک بج پہنچاتھا۔ دستک دینے پرعلی محد نے دروازہ کھولاتھا۔تھکان کی وجہ سے صرف چندرسی باتیں ہوئیں تھیں۔اُسے یادآیا..... ' علی محدیجھ بچھا بچھا سا دکھائی دے رہا تھا۔مشکل سے ہی پہچانا تھا ..... مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے مجھے ٹھیک سے پیچانے کی کوشش کررہاتھا....کیامیری صورت اتنی بدل گئی ہے....ہوسکتا ہے۔ بہت عرصہ ہوا.....الیکن ابھی تک کوئی کمرے میں آیا کیوں نہیں.... پہلے تو ایسا مجھی نہیں ہوا..... دھوپ سےنظریں ہٹا کراُس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آہتہ سے کھل گیا۔ علی محمد جيپ جاپ اندرآيا۔ راجيش کچھ گرمجوشي دکھاتے ہوئے اس کے قريب آيا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا ..... "علی محمد کیا بات ہے بچے کہاں ہیں، کیسے ہیں، کہیں گئے ہیں كيا؟ ..... "بال بال" على محد كے منہ سے آپ ہى آپ نكل گيا۔ "كہاں، مجھے لے چلو وہاں۔میں ان کے لئے بہت ساری چیزیں لایا ہوں۔ میں پانچ چھ سال امریکہ میں رہا۔ میں نے وہاں شادی بھی کی۔میری ایک بچی ہے۔''میں پہلے منی سے ملوں گا'۔راجیش نے قدرے جذباتی ہوکر کہا ..... ' ٹھیک ہے،تم تیار ہو جاؤ۔ ابھی چلتے ہیں'' علی محد جیسے اپنے آپ سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ راجیش عجیب تذبذب میں کھڑا کچھ دریسوچتا ر ہا۔ پھر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اسے بیڈشیٹ پر دھوپ کارنگ کچھ زرد سا پڑتا دکھائی دیا۔ساڑھےنو بجے کے قریب لالچوک سے ذرا دورایک جگہ میٹا ڈارژک گیا۔علی محمہ پہلے اُٹر ااور راجیش کی طرف دیکھے بغیر لال چوک کی طرف مڑ گیا۔اُسے محسوں ہور ہاتھا جیسے کوئی اسے رسیوں سے باندھ کر گھسیٹ کرلے جار ہا ہو۔ راجیش اس کی اس حالت سے بے خبر بازار میں دائیں بائیں گہما گہمی، چہل پہل، سیاحوں کی ٹولیاں دیکھے کرمحظوظ ہور ہاتھا۔

غلام نی شآمد

آ گے دائیں بائیں نئ طرز کی دکانیں، شانداراونچے اونچے شاپنگ کمپلیس دیکھ کراہے پورا یقین ہوگیااب یہاں حالات بہتر ہیں۔لال چوک کے وسط میں پہنچ کرعلی محمدایک جگہ جیسے گڑ گیا۔راجیش جو چندقدم دورتھا۔اس کے قریب پہنچ کر إدھراُدھرد مکھتے ہوئے پوچھ بیٹا ..... "کیا بات ہے،علی محرکیوں رک گئے، کیا کسی سے ملنا ہے"۔.... "ہاں" علی محد بیچھے کی طرف مڑ گیا۔راجیش نے بیچھے مڑ کردیکھااورا سے فوراْیاد آیا'' بیتوبسکوسکول کا گیٹ ہے۔ یہاں مُنی پڑھتی تھی .....کیاوہ اب یہاں ٹیچر ہے' کہتے ہوئے وہ جیسے گیٹ کے کھلنے کا ا نظار کرنے لگا۔''نہیں'' ....علی محر کے جواب نے اس کے سامنے گیٹ کواور جیسے بڑا کر دیا"۔ پھریہاں کیوں رک گئے۔وہ کچھنہ جھتے ہوئے پھر پوچھ بیٹھا۔" آٹھ سال ہوگئے۔ منی آٹھویں جماعت میں تھی۔ایک دن صبح اسکول کے لئے نکلی پھرواپس نہیں آئی'' علی محمد نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا ..... ' واپس نہیں آئی''۔ راجیش جیسے سکتے میں آگیا.. " نہیں وہ واپس نہیں آئی" ....علی محد کی آواز جیسے بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔" اس روز جب تین ہے چھٹی ہوئی اور وہ بچوں کے ساتھ باہر آئی۔ای وقت ای جگہ پرایک زور دار دھا کہ ہوا'' علی محد کی آواز رندھ گئے۔''وہ مرگئی ،اور بھی بیچے مرگئے'' راجیش علی محد کے پاؤں کے بنچے زمین کو دیکھتارہا۔ ہمت کر کے نظریں اٹھا کر دیکھا۔علی محد سڑک پارکر کے دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ سڑک پارکی اور علی محد کے پیچھے بیجھے سر جھکائے چلنے لگا۔ لال چوک کی دوسری طرف چلتے چلتے علی محمدایک دکان کے سامنے رک گیا۔ راجیش جیسے تھیٹتے ہوئے خود کو وہاں تک لایا۔ دونوں پچھ دیرینچے زمین کو تکتے رہے۔ پھرعلی محدنے بڑی صاف آواز میں کہا۔ ''بید کان دیکھتے ہو۔ دوسال ہوئے ایک دن

غلام نی شآمد

صیف یہاں کراس فائرنگ میں مارا گیا۔اس کی لاش دودن اس دکان میں پڑی رہی'۔ راجیش آنکھیں بند کئے جیسے صیف کی لاش کو دکان میں پڑا دیکھتار ہا۔ وہ چند کمجے اسی طرح کھڑا رہا۔ پھرآ نکھیں بند کئے واپس مڑا۔ آنکھیں کھولیں، سامنےسب کچھ دھندلا دھندلا تھا۔علی محدسرک کے پاس اس کا انظار کررہا تھا۔اے لگاعلی محمرتک پہنچنے کے لئے درد کا دریا پارکرنا ہے۔اسے یقین تھا سڑک کے پاراسے جاویدسے ملنا ہوگا۔ بیسوچتے ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔وہ گراہی جار ہاتھا کہ اسے محسوس ہوا کہ علی محداسے اشارے سے بلار ہاہے۔ اس نے آئکھیں بندکیں اور علی محد کے اشارے کوزورسے پکڑ کرسڑک باری علی محددا ہنی طرف دیکیدر ما تھا۔ راجیش بہت کچھ کہنا جا ہتا تھا مگراس کے حلق سے صرف اتنا ہی نکلا' ملی محداب مجھے کی سے نہیں ملنا،اب واپس گھر چلیں''۔اب کس سے ملنا ہے؟اب میں تمہیں کہیں اور نہیں لے جاؤں گا۔بس ذرااس خشہ ثمارت کی طرف دیکھو.....اب بھی علی محمد کی آواز جیسے میلوں دور سے سنائی دے رہی تھی۔جس کے سنتے ہی راجیش جیسے سڑک کے درمیان بگھر کررہ گیا۔ وہ خشہ عمارت کی طرف نہ دیکھ سکا۔ وہ علی محمد کو دیکھتا رہا جو کہہ رہا تھا..... ' جاوید کو برنس کا برا شوق تھا۔اس نے تعلیم پوری کی بس ابتمہارا ہی انتظار تھا کہ ا جانک ایک دن شام گر آتے ہوئے کراس فائرنگ کے دوران اس عمارت میں جان بچانے کی غرض سے حجیب گیا۔ دوسرے دن ملبے سے اور لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی ادھ جلی ہوئی لاش بھی ملی''۔۔۔۔۔'' آؤواپس گھر چلیں'' علی محد نے قدر ہے گھبرے ہوئے لہجے میں کہااور پھرسڑک پار کی۔راجیش نے دائیں بائیں دیکھا ہرطرف اسے صرف لاشیں چکتی پُرتی نظرآ ئیں جن کی بدبوسے اسے گھٹن محسوں ہونے لگی ۔ سڑک کے یار دیکھا۔ علی محمد

غلام نبی شآمد

سڑک کے اس پاراس کا انظار کررہا تھا۔ وہ اسے اپنے سے دور ہوتا ہوا نظر آرہا تھا۔ اسے
اندازہ ہورہا تھا کہ شایداس باروہ اس درد کے دریا کو پارنہ کرپائے گا۔ استے میں ادھر جہاں
علی محمد کھڑا تھا، ایک زور دار دھا کہ ہوا۔ ہر طرف بھگدڑ کچ گئی۔ راجیش اس پارسب دیکھتا
رہا۔ وہ دیر تک بت بنا کھڑا دیکھتا رہا کہ اچا تک کسی نے اس سے پوچھا" بھئی، وہاں کیا
ہوا"۔ راجیش نے مشینی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ادھر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" ابھی ابھی
وہاں ایک زور داردھا کہ ہوا۔ علی محمر گیا۔ ابھی اس کی لاش ادھر ہی پڑی ہے۔"!!!

......☆☆☆......

غلام ني شآمد

### بازيافت

.....☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

# جہلم اور فرأت كے درميان

۔ عمہ جو جائے وغیرہ سے فارغ ہوکر حقہ لے کراپی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا اور حقہ کا ایک لمباکش لے کرفندرے اطمینان سے سوچنے لگا .....لوگ غلطنہیں کہدرہ ہیں۔اب حالات بالكل ٹھيك ہيں ....جيمى پچھلے كئى دنوں سے فجر كے وقت مسجد نمازيوں سے بجرى رہتی ہے۔ مجھے واقعی کسی کے چہرے برخوف جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ، جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ صرف چند ہی محلے والے فجر کے وقت مسجد میں آتے۔ وہ بھی ڈرے ڈرے، خوف ز دہ۔اب تو حالات بالکل بدل گئے ہیں۔اُس نے قدرےاطمینان سے دوسراکش لگایا۔ دھواں چھوڑتے ہوئے پھرسو چنے لگا ..... "اگرابیا ہے تو میں ہی کیوں دن بھر کمرے میں بڑا رہتا ہول''۔ایے آپ سے بروبراتے ہوئے اس نے حقد کا آخری کش لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے میں ادھراُ دھرنظریں دوڑا کیں۔ایک طرف کونے میں بڑے کپڑوں پرنظر پڑی۔اس نے چھانٹ کراینے لئے قمیض ،شلواراور واسکٹ نکالی اور قدرے جلدی جلدی کیڑے تبدیل کئے جو پہلے پہنے کیڑوں سے کسی بھی صورت میں مختلف نہیں تھے۔

غلام ني شآبد

ہاتھوں سے شلوار اور قمیض کی سلوٹیس درست کیس اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے دوسرے کمرے کے بندوروازے کو چند کمجے دیکھتارہا۔ پچھسوچ کراس کی طرف ایک دوقدم بردهائے ،قریب پہنچ کردستک دینے کے لئے داہنا ہاتھ اٹھایا اور آواز دینے کے لئے منہ کھولنا ہی جاہا کہ اجا تک بیسوچ کرڑک گیا ..... " "نہیں واپسی پر جگاؤں گا۔رات کو دیرے سویا ہے' ..... بند دروازے پرایک بھر پورنظر ڈالی اورسٹر ھیاں اُترتے ہوئے آتگن میں آگیا۔مڑ کر پورے گھر کوایک بار بھر پورنظروں سے دیکھااور آنگن کا باہری دروازہ کھول کرا ہےاطمینان سے بندکر کے گلی میں دور تک نظریں دوڑا کیں ،گلی کا ماحول دیکھے کراس کے خیال کوتفویت ملی کداب حالات واقعی بالکل ٹھیک ہیں۔سکولی بچے ہنتے کھیلتے بھاری بھاری ہتے لئے رنگ برنگی وردیوں میں ملبوس جیسے گلی میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔وہ بھی پیخوشبو سونگھتے سونگھتے بچوں کے ساتھ ہولیاا ورگلی ختم ہوتے ہی بڑی سڑک پرآ گیا۔ بازار کی رونق ، ہر طرف پہلے جیسی دھکم بیل،ٹریفک دیکھ کراہے پورایقین ہو گیا اب حالات بالکل ٹھیک ہیں۔اس نے تیز رفتارٹر یفک کے درمیان سے خودکو بچتے بچاتے سوک پارکی۔ پھر موکر سڑک کی دوسری طرف و مکھنے لگا جہاں سے اس نے سڑک پارکی تھی ..... "اب تو حالات بہت ٹھیک ہیں۔ چندمہینے پہلے یہاں اس سڑک پرصرف آوارہ کتے گھومتے یا پیج سڑک میں آلتی پالتی مارے بیٹے ہوئے ہوتے تھے کتے کی ایک چیخ یا گولی کی آوازمیلوں سائی دیتی تھی۔اب تو حالات بالکل مختلف ہیں'۔سوچتے ہوئے قدرے اطمینان سے وہ آگے بڑھنے لگا۔ بہوری کدل چوک کے قریب پھردائیں طرف والی سڑک کی طرف مڑنا ہی جا ہا كداجا تك رُك كيا-" آج يهال سينبين جاؤل گا"....." كيول؟" ...

غلام نبی شآمد

کسی نے سوال کیا۔ چند کمچے وہ کھڑا جواب سوچتارہا۔ پھر بے بس سا ہوکر جامع مبحد کی طرف جانے والی قدرے چھوٹی سڑک پرآگے کی طرف بڑھنے لگا۔ چہرے پر بجیب طرح کی مشکش اور تذبذب لئے وہ کچھاورآ گے بڑھ گیااس دوران وہ جیسےاندر ہی ہےخودکوکسی غيرمرئى خوف سے محفوظ رکھنے كى تركيبيں سوچنے لگا اور كى حدتك وہ اس ميں كامياب بھى ہوگیااور چبرے پرخا ہرہوئی مشکش اور تذبذب قدرے کم ہوا۔ پھرنظریں قدرے اعتادے اٹھا کرسامنے دیکھا۔راختی دکان پربیٹھی جیسےاس کی راہ تک رہی تھی۔وہ اس کے قریب گیا، ا یک دوسرے کی خیریت پوچھی اور آ گے بڑھ گیا۔ جی میں آیا کہ واپس مڑ جائے کیکن ہمت نہیں ہوئی۔قدم آگے بڑھائے،سامنےامیر دین لائھی ٹیکتا ہوا دائیں بائیں بظاہراطمینان سے جیسے کسی کو تلاش کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔اس سے بھی مختصر رسمی بات چیت کرنے کے بعد قدم تیزی ہے آگے بڑھائے۔ دائیں طرف وستہ ولی کی دکان کے تھڑے پر بیٹھے نور محد پر نظر پڑی جونظریں سڑک پر ٹکائے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی کوزورزور سے بھینچ رہا تھا۔ بیدد مکھ کراس کے چہرے پر پھر کشکش اور تذبذب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔اپنے اندر بُنائی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔'' کیوں،اب تو حالات بالکل ٹھیک ہیں''۔اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہ سوجھااورا ہے آپ سے لڑتا بھڑتاوہ ہائیں طرف ایک تنگ گلی میں مڑ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد محلے کی اس اندرونی گلی میں مہینوں پہلے والا سنا ٹا اور وہرانی نظر آئی۔ باہر بڑی سڑک کی رونق اور گہما گہمی کا اس گلی میں کوئی اثر نظر نہیں آیا۔وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہواگلی کی ویرانی اور سناٹا لے کر بڑی سڑک پرآ گیا۔ سڑک کی گہما گہمی اور رونق دیکھ کراس کے ساتھ لگی گلی کی ویرانی اور سناٹا قدرے کم ہوا۔ سڑک کے اُس

غلام نبی شآمد

طرف سے کنڈ یکٹر کی آواز ..... "لال چوک، لال چوک ".... سن کراس نے واسکٹ کی اندرونی جیب میں پڑی کچھریز گاری کو باہر سے ہی ٹول کردیکھااور بیسوچتے ہوئے دائیں بائیں تیزٹریفک سے خود کو پھر بچتے بچاتے سڑک پارکی کہ آج وہ ایک مدت کے بعد لال چوک گھوم کر ہی آئے گا۔ سڑک پارکر کے وہ میٹا ڈار میں سوار ہوا اؤ ورلوڈ نگ میں اس کا دم گھٹنے لگا۔لیکن ایک عرصے کے بعد لوگوں کواپنے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسے عجيب طرح كالطمينان بهى مور ہاتھا۔لال چوك پہنچ كرجونهى وہ ميٹا ڈارے اُترا۔لال چوك کی رونق، فرائے بھرتا ہوا تیزٹر یفک، بھی سجائی بڑی بڑی دکا نیں، دکا نوں پرلوگوں کی بھیٹر د مکھے کراس کے ساتھ لگی اندرونی گلی کی وہرانی اور سناٹا جیسے غائب ہو گیا۔''اب تو حالات واقعی بالکلٹھیک ہیں''۔اپنے آپ سے برد برداتے وہ آگے بردھ گیاا ور گھنٹوں لال چوک کے اطراف گلی کو چوں ، بازاروں میں گھومتار ہا۔اس دوران ایک جگہا ہےا ہے من پسند حقہ کے کچھش بھی میسر آ گئے۔مغرب کے قریب گھنٹہ گھر کے سامنے بنی ننگ کنکریٹ پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ کراس نے دائیں بائیں سارے لال چوک پرایک بھر پورنظر ڈالی۔ پھر کچھ اطمینان محسوس کرتے ہوئے پاس ہی کھڑی میٹاڈار میں سوار ہوکر گھر کا رُخ کیا۔ بہوری کدل چوک پارکر کے جونہی وہ میٹا ڈار ہے اُتر ااورا پنے محلے کی گلی میں داخل ہوا، اُسے اندر ہی اندر جیسے محسوس ہونے لگا کہ پاروالی شک گلی کا سارا سناٹا اور ویرانی اس کے تعاقب میں ہے۔''نہیں، یہ میراوہم ہے۔اییا کچھہیں۔اب حالات بالکلٹھیک ہیں''۔ پھراپے آپ سے بروبراتے ہوئے جیسے اندر ہی اندر کوئی اہم اور زبر دست فیصلہ کرلیا جس سے چہرے پر اعتماد اوراطمینان کی ملکی لہری اُ بھرآئی۔اس نے آنگن کا دروازہ کھولا اور پھر گھر کا باہری

غلام نبی شآمد

( اعلان جاری ہے )

دروازہ کھول کراو پر کی سیرھیاں چڑھنے لگا۔سیرھیاں ختم ہوتے ہی دائیں طرف کمرے کے بند دروازے کود مکھ کراعتا داوراطمینان نے ساتھ جھوڑ دیا۔اس سے پہلے بچھاور ہوجا تا اس نے ابھی باہر گلی میں خود سے کئے ہوئے ارادے کو دہرایا اور بند دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب بہنچ کرا پنادا ہنا ہاتھ دستک کے لئے اٹھایا اور آواز دینے کے لئے منہ کھولنا ى چاہا پھراچا تک رُک گيا...... دنہيں، ابھی نہيں، دن بھر کا تھکا ہوا لوٹا ہوگا۔ سورے جگاؤں گا'' .....خود سے بروبراتے ہوئے بائیں طرف اپنے کمرے میں تھس گیا۔ دروازہ بند کیا اور تذبذب میں عشاء کی اذ ان اور بند دروازے کے درمیان ڈولتار ہا۔عشاء کی اذ ان ختم ہوئی لیکن وہ بدستورا ندھیرے میں کھڑار ہا۔ تذبذب میں فیصلنہیں کرپار ہاتھا کیا کرے کہ اچا تک کھڑ کی سے اندرآتی ہوئی مدھم روشنی نے اس کے تذبذب کوقدرے دُور کر دیا۔وہ کھڑ کی کے پاس گیا اور سامنے حاجی صاحب کے گھر کو دیکھنے لگا جوروشی میں نہار ہا تھا۔ اسے یادآیا آج بجلی کوعشاء کے بعد ہی آنا تھا۔ارادہ کیاوہ کمرے میں لائٹ آن کرے۔ پھر کچھسوچ کروہیں بیٹھ گیا۔ چند کمجے حاجی صاحب کے گھر کی طرف پھرغورے ویکھنے لگا۔ کچھ پرانی یادیں لوٹ آئیں جن کے ساتھ ہی جاجی صاحب کا پُر وقار چہرہ ذہن میں گھوم گیا۔ حاجی محد سلطان کتنے بڑے دل جگر کا آدمی ہے۔اس کے بوتے آصف کو آنگن میں کھیلتے کھیلتے اس کے سامنے گولی لگی اور آصف نے اُسی کی گود میں دم توڑ دیا۔اس کا اندر باہر سب بوتے کے لال لال گرم خون سے سرخ ہو گیا۔لیکن وہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہا۔ بیہ سوچتے ہی ذہن میں بیسیوں چہرے گھوم گئے۔اسے راحتی یاد آئی،جس کے خاوند کو اُسی د کان پر گولی لگی کیکن راحتی نے ہمت نہیں ہاری۔ چنددن بعدخود د کان سنجالی..

غلام نی شآہد

ا ہے بیٹے سہیل کا برسوں ہے کوئی اُنتہ پہتہ ہیں لیکن وہ بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا زندگی جیسے تیسے جی رہا ہے۔نورمحد کی بیٹی کے ہلاک ہونے پرسارے محلے میں صفِ ماتم بچھ گئ لیکن نورمحد نے بھی ہمت نہیں ہاری .... حاجی محد سلطان کے بوتے آصف، راحتی کے خاوندا کبراورنورمحد کی بیٹی زینب سب کا جنازه تو اُٹھا۔ ہزاروں لوگ قبرستان تک گئے، انہیں دفنایا..... فاتحہ خوانی ہوئی۔اب مجھے بھی کوئی بتائے اسلم اور رشید کا کیا ہوا..... میں بھی بڑا جگر والا ہوں۔ محلے والول کوشاید یادنہیں جب خدیجہ کی موت واقع ہوئی میں بھی پہاڑ کی طرح کھڑار ہا۔ایک آنسونہ خود بہایا نہ دوسروں کو بہانے دیا۔ سبھی نے میری ہمت اور صبر کی داد دی تھی۔ انہیں کون بتائے میں اتنا کمزورنہیں ہوں۔میں بھی جیسے تیسے زندگی جی لوں گالیکن خدارا مجھے بتاؤ اسلم اوررشید کا کیا ہوا؟ میں جب بھی پوچھتا ہوں کہتے ہیں اسلم باہر کسی دھندے میں پھنس گیا ہے۔ آج یاکل آئے گا ..... بہت زمانہ ہوا اب کب آئے گا؟ رشید کے بارے میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں اندر کمرے میں سویا ہے۔ بہت تھکا ہوا ہے ابھی مت جگانا.....' مجلا کوئی اتنی در سوتا ہے''؟ .....' دنہیں نہیں میں اسے سورے جگا کے ہی رہوں گا۔ کہوں گا میں لال چوک کی رونقیں دیکھے کرآیا ہوں۔اب حالات بالکلٹھیک ہوگئے ہیں۔اب کوئی ڈر نهيں.....أڭھو.....!!!

......☆☆☆.....

غلام نبی شآمد

### زنده داران شب

کچھ عرصہ بعد پھرایک واقعہ شہر کے اندرون ایک بڑے چورا ہے کے قریب رونما ہوا۔ جہاں ایک تین منزلہ بوسیدہ مکان کے سڑک پر کھلنے والے دروازے کے ساتھ لگے تقریباً آٹھ فٹ لمبے عارضی بنکرنے مکان کواورزیادہ بوسیدہ بنادیا تھا۔جس کے آگے کا نے دارتاروں نے چورا ہے کے تقریباً تین چوتھائی جصے پر قبضہ کیا تھا۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اطراف میں رہائش مکانات ملبہ میں تبدیل ہو گئے وہیں یہ عارضی بنکر دیکھتے ہی د یکھتے دومنزله کنگریٹ بنگر کی صورت اختیار کر گیا۔ساتھ ہی تنین منزله بوسیدہ مکان بھی اس کا حصہ بن گیا۔ چونکہ آس پاس کے تقریباً سارے مکان کچھ تو بوسیدہ ہو چکے تھے اور کچھ برسول سے دیران پڑے تھے۔ مکینوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اورا کثر ان ہی چندمکینوں کا بنكر كے سامنے آنا جانا رہتا تھا اور بنكر والے بھى إن سب كى پېچان ركھتے تھے۔ بنكر والے معمول کی طرح روزسور ہے ٹولیوں میں گشت کے لئے نکلتے اور شام کولو منے .....لیکن چند دنوں گشت ہے لوٹنے کے بعد اُنہیں ایک عجیب صورت ِ حال کا سامنا کرنا پڑتا تھا، شام

غلام نبي شآمد

اعلان جارى ب

ہوتے ہی آس پاس سے کتوں کی ایک فوج انتھی ہوکر بنکر کے سامنے بھونکنا شروع کر دیتی تھی جس سےان کی را توں کی نیندیں حرام ہوجاتی تھیں۔وہ ہڑ بڑا کر بنکر سے باہرآ کرانہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے لیکن جونہی وہ واپس بنگر میں داخل ہو جاتے تھے کتے بھرا کٹھے ہوکر بھونکنا شروع کردیتے۔ بیسلسلہ کئی دنوں تک یونہی چلتا رہا۔آخرایک رات تنگ آ کروہ ہتھیار لے کر باہرآئے اور کتوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کی جس سے بہت کتے ہے۔ ۔ ہوگئے۔ دوسرے دن انہوں نے میوسیلی حکام سے رابطہ کیا اور باقی بیجے کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر میوسیلی اہلکاروں نے زہر دے کر ہلاک کیا۔ بنکر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گوکہ اب بھی رات کودورے اِ کا دُ کا بھو نکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ پچھ عرصہ گزرنے کے بعدایک دن بنکر والےاہے اطراف میں بوسیدہ مکانوں کی جگہنٹ طرز کی عالیشان کوٹھیاں تعمیر ہوتے و مکھ کر تذبذب میں پڑ گئے اُنہوں نے اس نئی صورت حال سے مکینوں کوآگاہ کیا۔ دوسرے دن سویرے کوٹھیوں کے مکین ان کے پاس آئے اور دیر تک اُنہیں نئ تغییرات کے پسِ منظر میں حاصل ہونے والے سیاسی مقاصد کا تفصیل سے ذکر کیا جس سے بنکر والوں کا تذبذب دور ہوگیا۔ پھر چندہفتوں ہی میں بنکر کے آس پاس کا سارا منظر بدل گیا۔ بوسیدہ اور ویران کیجے مكانوں كى جگه عاليشان كوشيوں نے لى۔ نے ماؤل كى گاڑياں بنكر كے سامنے گزر كر عالیشان کوٹھیوں کے مضبوط انہنی دروازوں کے اندر داخل ہو کر کوٹھیوں کی شان بڑھاتی ر ہیں۔ مکینوں نے اپنے نام اور پہچان کے بڑے بڑے بورڈ کوٹھیوں پر آویزال کئے جورات کے اندھیرے میں بھی جگمگاتے تھے۔لوگوں کی ایک بڑی تعداد دن بھرکوٹھیوں کے مالکوں سے ملنے آتی۔ پہلے پہل بنکروالے لوگوں کی اتنی تعداد دیکھ کرقدرے گھبرائے ،لیکن

غلام نبی شآمد

کنوں کے سمجھانے پران کی گھراہ نے دورہوئی۔ پچھ عرصداورگزرا کدا چا تک ایک رات پھر

کتوں نے بکر اور رہائٹی بستی کے اطراف میں شدت سے بھونکنا شروع کیا۔ بکر والے

ہتھیار لے کر باہر آئے لیکن بید کھے کرسٹشدررہ گئے کداس بار کتوں کی تعداد سینکڑوں میں

ہتھیار لے کر باہر آئے لیکن بید کھے کرسٹشدررہ گئے کداس بار کتوں کی تعداد سینکڑوں میں

ہتھیا میلوں تک پھیلی ساری بستی ایک ساتھ بھونک رہی ہے۔ دوسرا بیک انہوں نے بکر

کے ساتھ ساتھ نئ عالیشان کو شھیوں کا بھی محاصرہ کیا ہے۔ وہ پھر تذبذب میں پڑ گئے اور

ہتھیا رلے کروالی بکر میں داخل ہوئے۔ اس رات کو شھیوں کے مینوں نے پچھے کئس اور

پچھ پریشانی میں اپنے کمروں کی کھڑکوں کے پردے آہتہ سے سرکائے اور پچھ دیر تک

بٹ بے سامنے کتوں کی اکھٹی فوج کود کھتے رہے پھر بھی نے بیسوچ کر پردے گرادیے کہ

"بیتو بکروالوں پر بھو تکتے ہیں ،ہم پڑئیں .....ہم تھوڑے بی غیر ہیں'۔

"بیتو بکروالوں پر بھو تکتے ہیں ،ہم پڑئیں ......ہم تھوڑے بی غیر ہیں'۔

یہ سلسلہ کی راتوں تک چاتا رہا۔ بکر والوں کو جب کچھ نہیں سوجھا تو انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کوٹھیوں کے مکینوں کو بلایا۔ دیر تک اس مسکلے پر زبر دست بحث ہوئی۔ آخر پر مکینوں نے بنکر والوں پر واضح کر دیا کہ'' یہ آپ لوگوں پر بھو تکتے ہیں ہم پر نہیں۔ ہم پر کیوں بھو تکتے ہیں ہم نہیں۔ ہم پر کیوں بھو تکتے ہیں ہم غیر تو نہیں ہیں۔ اس لئے اس مسکلے کوش آپ کو کرنا ہے ہمیں نہیں' یہ یہ تر بنگر والے بہت خصہ ہوئے لیکن پھر پچھ موج کروہ خاموش رہائی دہا ہوں اس محلیات کے جو تکارا پانے کی تر کیبیں بھی سوچنے گئے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تر کیبیں بھی سوچنے گئے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس دوران بنکر والوں نے یہ کیا کہ ہر رات کو دن بھر کا جھوٹا اور بائی روٹیاں کتوں کی طرف دوران بنکر والوں نے یہ کیا کہ ہر رات کو دن بھر کا جھوٹا اور بائی روٹیاں کتوں کی طرف کے کہتوں کے کھیوں کے مکینوں نے بھی محسوں کے کھوٹوں کے کمینوں نے بھی محسوں

غلام نی شاہد

کی اور ایک رات سب نے مل کرخوب صلح مشورہ کیا۔ دوسرے دن سویرے ایک کوشی کے مکین نے اپناسارامال واسباب کوشی ہے باہر نکالا اور جونہی چندوفا داروں نے مال واسباب ٹرک پرلادنا جاہا۔ای اثناء میں دائیں بائیں گلی کو چوں سے ہزاروں کتے غُر اتے بھو نکتے آئے اور وفا داروں پر جھیٹ پڑے۔ وفا دار جان بچا کر بھاگ گئے۔ ڈرائیورٹرک لے کر دوسری طرف بھاگ گیا۔ مال واسباب وہیں سڑک پر پڑا رہا۔ دودن بعد چندور دی پوش آئے اور انہوں نے مال واسباب اپنے قبضے میں لیا۔ بنکر والے بیساری صورت ِ حال و مکھ کر پھر تذبذب میں پڑ گئے اور اس عجیب صورت ِ حال کا ذکر اعلیٰ حکام سے کیا۔ جواب میں انہیں خاموشی سے حالات پرنظرر کھنے کی ہدایت دی گئی۔اس دوران آنے والی را توں میں مکینوں کویقین ہوگیا کہ کتوں کا رُخ بنگر کی بجائے اُن کی طرف ہے۔ایک دوباررات کو کھڑ کیوں کے قیمتی پردے سرکا کرانہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ دوسرے دن وہ سارے بوی کوشی کے مکین کے یہاں جمع ہوئے اور دیر تک آپس میں پھرخوب صلاح ومشورہ کیا۔اس رات جونہی کتوں نے کوٹھیوں کے اطراف میں گھیرہ ڈال دیا اور شدت کے ساتھ بھو نکتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا، اچا نک کوٹھیوں کے اپنی دروازے کھل گئے اور مکینوں کے وفا دار ہتھیارتانے غصے سے باہرآئے اور کتوں پر گولیوں کی وہ بوچھاڑ کی کہ بنکروالے سہم کر اندر بنکر میں دیک گئے۔ ہزاروں کتے منٹوں میں کوٹھیوں کےاطراف میں ہلاک ہو گئے۔ و فا داروں نے دور دور تک گلیوں کو چوں مرغز اروں میں کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کو ہلاک کیا۔ چر بوری طرح مطمئن ہو کروایس کو تھیوں کا زُخ کیا۔ مالکوں نے وفا داروں کو شاباشی دی اور کی را توں کے بعد قدرے مطمئن ہوگراپی اپنی خواب گاہوں کا رُخ کیا۔ صبح سورے

(اعلان جاری ہے)

غلام نى شامد

جونہی بکر والے گشت کے لئے بکر سے باہر آئے، سامنے چورا ہے کے بی آٹھ دی کول کے درمیان ایک ادھیرعمری عورت کو جو کبھی اُن کی طرف اور کبھی عالیشان کوٹھیوں کی طرف د کھے رہی تھی ، د کھے کرز بردست تذہذب میں پڑگئے۔ وہ چند لمجے یہ منظرد کیھتے رہے پھر پچھ سوچ کر واپس بکر میں داخل ہو گئے۔ ادھرکوٹھیوں کے مالک نرم نرم بستر وں سے باہرآئے اور قدرے مطمئن ہوکر ٹہلتے ہوئے کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہو گئے جو چوراہے کی طرف کھلتی تھیں۔ عجیب مسکراہ نے آنہوں نے کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہو گئے ورسامنے چورا ہے کے بی مہتارہ نے گئے آنہوں نے کھڑکیوں کے قیم کرانہوں نے فوراً پردے سرکائے اور سامنے انہیں اندرسے یقین ہور ہاتھا کہ مہتا ہے بیٹم اور کتے ان کو بہت قریب سے دیکھ دے ہیں۔

......☆☆☆.......

غلام بى شابد

اعلان جارى ہ

## يۇند بۇندىياسى

اتوارکی ایک شام، میں بروی جھیل کے کنارے ایک بجلی کے تھمبے سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ ماحول پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ بھی کبھار کسی پرندے کی ہلکی شوخ چپجہا ہٹ سکوت کوتو ڑتی مگرجلد ہی جھیل کی گہرائی میں ڈوب کےمعدوم ہو کےرہ جاتی ۔ میں خود کواس روح پر ورمنظر میں ڈبو نا جا ہتا تھا۔ چند کمحوں کے لئے ہی سہی ۔ جہاں میرا ماضی اپنے خوفناک پر پھیلائے میرے تعاقب میں نہ ہوتا۔ میں ایسی ہی چند ساعتوں کیلئے برسوں بھٹکتار ہا۔ جہاں صرف میں زندہ رہتااور میراماضی مرجا تا۔ دفعتاً ایک مریل مگر معصوم آواز۔''صاحب پالش'' نے سارے سکوت کوایک بار پھرتوڑ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہی دو بردی بردی معصوم آنکھیں ویرانی لئے میرے سامنے تھیں۔''صاحب پالش'' اس نے میرے جوتوں کی طرف دیکھ کر پھر دوہرایا۔اس باراس کی آواز جیسے جھیل کی گہرائی ہے آتی محسوں ہوتی ..... ' نہیں' ۔ میں نے پوری حقارت سے جواب دیا۔وہ خاموشی سے کندھے اچکاتے ہوئے آ گےنکل گیا۔لیکن اس کی بڑی بڑی آئکھیں دیر تک میرے تصور

غلام نبی شآمد

میں گشت کرتی رہیں۔ میں نے اسے اتی حقارت سے کیوں دھتکارا۔ بیسو چنے کے ساتھ ہی مجھے اندر ہی اندر عجیب ساخوف محسوس ہوا۔ نہ جانے ان آئکھوں میں کیا تھا۔

جھیل کی سطح پرشام کے دھند کئے بھیلتے ہی مجھے اپنا آپ جھیل کی گہرائیوں میں دُوہ تنا ہوامحسوں ہوا۔ میراانجا ناخوف اور بڑھ گیا۔ دا کیں با کیں دیکھا۔ دُوردُورتک کوئی نہ تھا۔ پھر بھی ۔۔۔۔۔ نصاحب پالش' کی آ واز جیسے قریب ہے آ رہی تھی۔ دل کے کسی گوشے میں چھیی وہی دوبڑی بڑی معصوم آ تکھیں میر ہے جگرکوکاٹ رہی تھیں ، نہ جانے کیوں ۔۔۔۔ بیسی چھیی وہی دوبڑی بڑی معصوم آ تکھیں میر کے جگرکوکاٹ رہی تھیں ، نہ جانے کیوں ۔۔۔۔ بیسی پھیلی وہی دوبڑی بڑی معصوم آ تکھیں میر نے جگرکوکاٹ رہی تھیں ، نہ جانے کیوں ۔۔۔۔ بیسی چھی وہی دوبڑی بڑی معصوم آ تکھیں میر نے جگرکوکاٹ رہی تھیں ، نہ جانے کیوں ۔۔۔۔ بیسی خودکوا بھی سنجال نہیں پا کھرآ کر مجھے اپنا آپ منوں بھاری محسوس ہوتا رہا۔ میں خودکوا بھی سنجال نہیں پا دہا تھا کہ اچا تک دروازہ کھلا اور عبدل ایک زردلفا فہ لئے کمرے میں داخل ہوا۔ '' آپ کا خط''۔ کہتے ہوئے عبدل نے لفا فہ مجھے تھا دیا۔ وہ چلا گیاا ورمیری نظریں خطے کا یک طرف

غلام نی شآم

سرخ روشنائی سے لکھے گئے نام ..... نجمہ ..... پرجم کررہ گئیں۔ نجمہ میری ایک محن ، میری ایک جمن ، میری ایک ہمدرد ، ایک عورت ، نجمہ اور میں ۔ سوچے ہی میں نے آئکھیں بند کیں ۔ تصور میں قو سِ قزح کے سات رنگ بھر گئے ۔ ہر رنگ نجمہ کی پُر شفقت مسکرا ہٹ لئے میرے وجود کوڈس رہا تھا۔ میرے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی خط کھو لئے گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک اندھا چلتے چلتے اپنی چھڑی سے راہ ٹولٹا ہے۔ ایک لجی آہ بھرتے ہوئے میں نے آئکھیں کھولیں۔ سرخ روشنائی سے داغدار خط میرے ہاتھ میں تھا۔

..... شاہد۔ یہ خط میں نے ضرور تمہارے نام لکھا ہے۔ لیکن یقین کرویہ سوچ کر نہیں کہتم اسے پڑھو بلکہ تمہارے اندراس شاہد کے نام جے میرے سوا شاید ہی دوسراکوئی جانتا ہے۔ میں اس وقت شہر کے ایک سینی ٹوریم کے ایک وارڈ میں اپنی آخری سانس اس خط میں وفن کررہی ہوں۔ برسول سے دل پر ایک بوجھ سامحسوں ہور ہاتھا۔ رونے کی بہت کوشش کی ۔ لیکن آنسوؤں نے ساتھ نہ دیا۔ بوجھ بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن گیا جس میں تمہارا دیا ہواز ہر گھرا ہے۔ شاہرتم مجھے کیے بھول گئے جبکہ مرتے مرتے میری زبان پر تمہارا نام ہے۔ شاہد میں نے تمہیں بہت کچھ دیا۔ بہت کچھے تم نے مجھے کیا دیا۔ دکھ درو، پر تمہارا نام ہے۔ شاہد میں نے تمہیں بہت کچھ دیا۔ بہت کچھے تم نے مجھے کیا دیا۔ دکھ درو، زبات اس وائی۔ اورتم دے بھی کیا گئے تھے مردہونا۔

۔۔۔۔۔ شاہدوہ دن یاد ہے، جب ہماری پہلی ملاقات ہموئی تھی۔تم بس سٹاپ کے قریب ہی ایک لوہے کے جنگلے سے فیک لگائے خلاؤں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ میں تمہیں اس طرح خلاؤں میں تکتے ہوئے دیکھ کراپنی سدھ بدھ کھوکر تمہیں دیر تک دیکھتی رہی۔تمہارا فوٹو کچھ دن پہلے ایک رسالے میں چھپا تھا۔ تمہارا ایک افسانہ بھی شائع ہوا تھا

غلام نبی شآمد

جس کاعنوان آج بھی یاد ہے۔ ''فرین' تھانا۔ مجھے تمہاراوہ کردار''فرین' محسوس ہوتا ہے کہتم ہی ہو۔ میں وہ افسانہ بھی نہ پڑھتی ۔ پہنہیں تمہاری معصوم صورت نے مجھ پر کیسا جادو کیا۔ میں نے اپنی کتاب تمہارے نزدیک آکر گرادی۔ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تمہارے چہرے کی تمام معصومیت نہ جانے کہاں غائب ہوگئی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے تمہارے چہرے کی تمام معصومیت نہ جانے کہاں غائب ہوگئی۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے جھوٹے لگے۔ شاہد تمہاری یہی معصوم ادا بجھے اور بھی بھاگئی۔ تم نے کا نیخ ہاتھوں سے کتاب اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ لیکن تم کتاب اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ لیکن تم فوراً نظریں جھکادیں۔ معصوم شے نا۔

دوسرے دن کالج سے نکلتے ہی میں نے تہمیں اپنا منتظر پایا۔ اور شاہدہم ایک ایسی ان دیکھی ڈورسے بندھ گئے جے صرف محسوں کیا جاتا ہے۔میرے دل میں تمہارے لئے پیارتھا۔ایک عقیدت تھی۔تمہارے دل میں کیا تھا؟۔وفت گزرتا گیا۔دوسال کے عرصے میں ہم ایک دوسرے کے اور قریب آگئے ہم ہر ہفتے دو ہفتے بعدا پنانیاا فسانہ لکھ کرلاتے ہمہارے انسانے پڑھ کر مجھے عجیب ساسکون ملتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے میرے تصور میں تمہارے افسانوی کرداروں کے ساتھ ساتھ تمہارامعصوم چہرہ بھی گھومتار ہتا۔ شاہر بمہیں ماننا پڑے گا، میں نے تہمیں لکھنے کے ایک نے انداز سے روشناس کرایا۔ تمہارا ہرافسانہ سطی جذبات بربنی ہوتا تھا جس میں ہر کردارتمہاری طرح معصوم جذباتی نظر آتا تھا۔لیکن میں نے تمہیں زندگی کی ان مھوں حقیقوں ہے آشنا کیا جن کی عکاسی کرنے سے تمہارا قلم پہلے قاصر تھا۔جس کاتم نے خود بھی اعتراف کیا۔ پھرآئے دن تمہارا کوئی نہ کوئی افسانہ وا دی ہے باہر بھی چھنے لگا۔ کچھ عرصہ میں تمہارا شار وادی کے سرفہرست افسانہ نگاروں میں ہونے لگا۔ای دوران ایک دن تم نے باتوں باتوں میں اپنے ناول ُرات روش تھی کے متعلق بتایا۔ اور پیجمی

غلام نبی شآمد

.....وہ دیمبر کی ایک تھٹھرتی سر درات تھی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔صرف تمہارے ناول کے بارے میں سوچتی رہی جو حجیب کرآ رہا تھا۔ شام تک تمہاری راہ تکتی رہی۔تم نہیں آئے۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کروٹیں بدلتی رہی کہ ا جا نک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبراگئی۔اتنی رات گئے کون ہوسکتا ہے۔لیکن فورا ہی تمہارا دُھندلاعکس تقور کے پردوں کی اوٹ سے جھا نکنے لگا۔ دروازہ کھولا۔ تمہارا پُرسکون چېره د مکھ کر مجھے میرے زیورمل گئے۔تمہارے ہاتھوں میں تمہارا ناول تھا۔تمہاری صرف تخلیق تھی۔میری تو مال تھی۔شاہر، یاد ہےتم نے اتنی رات گئے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ یار دوستوں میں کچھزیادہ ہی مصروف رہا .....کیا واقعی ایسا ہی تھا.....تم سردی ہے تھٹھر رہے تھے۔ آنے ناول میرے ہاتھوں میں تھا دیا اور آتش دال کے قریب کری پر بیٹھ گئے۔ میں نے کھڑے کھڑے گئی بار ناول کوالٹ ملیٹ کردیکھا۔ یقین نہیں آ رہاتھا۔میری آ تکھیں بھر آئیں۔تمہاری طرف ویکھا۔تمہارا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔تم میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے

غلام نبی شآمد

لگے۔اس طرح مجھے دیکھنے کا انداز کچھ دوسرا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگاتم دل سے کچھ کہنا جاہتے ہو۔ میں قدرے مسراتے ہوئے تمہاری طرف بڑھی۔ میں تمہارے اور قریب آئی۔ تمهارے دل کی بات کودل سے سننا جا ہتی تھی لیکن .....ا جا تک تمهارا کھلا ہوا چہرہ کا لے پھر کی طرح کالا ہوگیا۔تم ایک وحثی درندے کی طرح مجھ پر جھیٹ پڑے۔ میں بت بن تمہیں دىيھتى رہى \_ميراذېن ماؤف ہوگيا۔اى دوران زمين پھٹ چكى تھى،آ سان تھراتھرا گيا تھا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا۔ نہ زمین بھٹ چکی تھی۔ نہ آسان تقرائقرایا تھا۔ چند کمحوں کیلئے آگاش كى وسعتول ميں بلكا سا ارتعاش بيدا ہوگيا تھا۔ ايك معصوم پھول اپني خوشبو كھو چكا تھا۔ شاہر ....نہ جانے کتنے دنوں تک میں ای کمرے میں روتی ترویتی رہی ..... چند ہی دنوں میں تمہارے ناول کے خوب چرچے ہونے لگے۔ میں نے دوبار تمہارا ناول پڑھا۔ آج بھی میرے سر ہانے پڑا ہے۔اس لئے نہیں کہ بیتمہارا ہے بلکہ اس لئے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔میری مال کی امانت ہے۔میں ٹیوٹن کر کے اپنی تعلیم پوری کر رہی تھی جو پوری نہ ہوئی۔ سنجلنے کی بہت کوشش کی۔ نہ سنجل سکی۔ بگھرتی گئی۔ شاہدمیری ہرآ ہ، ہرسانس ایک افسانہ تھی۔لیکنتم نے بھی بھی میری آ ہوں کوسمیٹ کر لکھنے کی کوشش نہ کی۔وہ کام میں اس وقت سینی ٹوریم کے اس وارڈ میں کررہی ہوں۔ جہاں میں پچھلے کئی مہینوں سے موت کا انتظار کر ربی ہوں۔ شاہر ..... مجھے یقین ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی شایدتم اینے آپ سے نفرت کرنے لگو گے۔ چند کمحوں کیلے ہی سہی ۔ لیکن میں جا ہتی ہوں اپنے آپ سے نفرت کا پیسلسلہ طویل ہوتہ ہاری راتیں وریان ہوں۔اگریفین نہآئے تواپنے آفس کے باہر سڑک کے نکڑیراس معصوم اڑے کودیکھا کروجو ہے شام تک لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہے ....!

......☆☆☆......

غلام ني شآمد

# کلی بُلارہی ہے

بندرہ سال بعداجا تک شہر خاص کے ایک گنجان محلے کی بروی سراک پر کھلنے والی ایک قدرے چوڑی گلی میں کنگریٹ بنگر کے ساتھ ساتھ ملحقہ دوم کانوں کوفوجی جونہی خالی کر گئے تو گلی کے اطراف میں دور دور تک خوشی کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی؟..... بنکر خالی ہوتے ہی گلی کے نکڑ پرآس پاس سے آوارہ کتے آ کراکٹھا ہونا شروع ہوگئے تھوڑی ہی دریمیں آوارہ کتوں کی ایک خاصی تعداد نکڑ پر جمع ہوگئی۔ پھر جیسے ہی انہیں یقین سا ہو گیا کہاب گلی کےاندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں، وہ ایک ساتھ گلی میں گھس گئے ۔گلی کے اندر پہنچتے ہی چندایک خالی بنکر اور ملحقہ مکانوں میں گھس گئے۔وہاں دیواروں اورفرش کو کھر چنے لگے۔اُن میں چندایک دائیں بائیں زمین کو بہت قریب سے سونگھنے لگے۔ باہرگلی میں آٹھ دی کتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے رہے۔ دائیں ہائیں مکینوں کی بند کھڑکیوں کے سامنے قدرے دھیمے دھیمے انداز میں بھونکنا شروع کیا، جیسے بند کھڑ کیوں کے اندر مکینوں کو یقین دلا رہے ہوں، اپ گلی میں

غلام نبی شآمد

#### آنے جانے میں کوئی خطر ہیں؟ .... فوجی بنکر خالی کر کے جانچکے ہیں۔

شہرِ خاص کے اس گنجان محلے کے مرکز میں اس بنکر کے آس پاس رہنے والوں کی ہی نہیں بلکہ اطراف میں دور دور تک رہنے والوں کی بھی اس بنکر کے ساتھ بہت تلخ اور دل ہلا دینے والی اذیت ناک یادیں وابستھیں۔جن میں سے پچھتو گزرتے وقت کے ساتھ ان کے ذہنوں سے محوہ و گئیں اور کچھ کوانہوں نے جان بوجھ کر بھلا دیا تھا۔ تاہم انہیں اب بھی ایک مسلسل ذہنی تکلیف دہ صورتِ حال کا سامنا تھا۔ جسے وہ برسوں سے حیارونا حیار برداشت کرتے آرہے تھے۔ چونکہ اندرون محلّہ کی دوسری چھوٹی چھوٹی ننگ اور نیم تاریک گلیاں اسی قدرے کشادہ گلی ہے مل کر بڑی سڑک پر کھلتی تھیں جو فجر کی اذان کے ساتھ ہی جیے جاگ اُٹھتی تھی۔ پھر دن بھر ہر طرح کی چہل پہل، گہما گہمی ، شور وغل اور رات گئے تک آ وارہ کتوں کی ہڑ بھونگ جاری رہتی تھی۔اکٹر مائیس سورے بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کراس گلی سے نکل کرنکڑ پران کو گاڑی میں سوار کرنے تک وہیں کھڑی دوسری ہم عمرخوا تین سے پاس پڑوں کی سدھ بدھ لیتی ہوئے واپس گلی کارخ کرتیں۔ کچھ دیر بعداندرون محلّہ کی ادھیڑعمر کی گھریلوعورتیں تازہ سبزی وغیرہ لینے ای گلی ہے و تفے و تفے کے بعد نمودار ہوکر سڑک کے پارتازه سبزی وغیره خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کواپناؤ کھڑا سنا کراپنا بوجھ ہلکا کر کے قدرےاطمینان سے گلی میں مڑ جاتیں پھراجا تک ایک دن فجر کی اذان سے پہلے مجد ہے کر فیو کا اعلان جوادن چڑھے تک گلی کے آس پاس دُوردور تک گہرا سناٹا چھایار ہالیکن اس بارخلاف تو تع نہ کوئی تلاشی ہوئی نہ کوئی پریڈ۔ دوپہر تک سے بات اندر ہی اندر سے دور

غلام نی شآبد

دورتک پھیل گئی کہ چوڑی گلی کے بیچوں چھ ایک بڑے بنکر کی تعمیر ہور ہی ہے۔شام کودر گئے کر فیواٹھالیا گیا۔ تاہم چوڑی گلی بدستور کر فیو کی ز دمیں رہی ....جس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چھوٹی نیم تاریک تنگ گلیوں کا رابطہ کٹ کررہ گیا۔ چوڑی گلی کی تمام چبل پہل، گہما گہمی، شور وغل، رات گئے تک آ وارہ کتوں کی ہڑ بھونگ یکسرختم ہوگئی اور محلے والول كواور دوسرى دقنوں كے ساتھ ساتھ براى سراك تك چينچنے كے لئے ينم تاريك لمبى لمبى تنگ گلیوں سے گزرنے کے دوران اور بھی دفتوں کا سامنا کرنا پڑا.....اور بیہ ذہنی تکلیف دہ صورتِ حال وہ برسوں سے برداشت کرتے آرہے تھے..... پھرا جا نک اتنے طویل عرصے کے بعد جونہی انہیں بنکر کے خالی ہونے کی خبر ملی وہ خوشی سے پھولے نہیں سائے۔مغرب ہے پہلے پہلے اطراف میں دور دور تک گھروں کے اندر پینپنج چکی تھی۔ آس پڑوی میں خوشی خوشی می خبر بار بارد ہرائی گئی۔اکثر گھروں میں رات گئے تک گلی ہے متعلق ماضی کی کچھ خوبصورت یا دول کو یا د کیا گیا ..... دوسرے دن سورے سے ہی گلی کے مکین اور آس پاس كر بنے والے علاقے كے بڑے چوك ميں ايك دوسرے سے گلے ملتے رہے اور مبارك باددیتے رہے۔ پچھ دیر بعد دفتر وں سے فون پرایک دوسرے کو گلی سے گزرنے کا تجربہ خوشی خوشی اور فخر کے ساتھ بیان کیا۔ادھیڑ عمر کی عورتیں بڑی سڑک کے پارسبزی وغیرہ خرید نے کے دوران خاموثی سے مسکرامسکرا کرایک دوسرے کومبارک بادویتی رہیں۔مغرب سے پہلے پہلے گھر پہنچ کرمکینوں نے پھرایک دوسرے سےفون پر بنکر کے خالی ہونے اور گلی کے پھر سے کھل جانے پر خوب تبھرہ کیا۔ اکثر گھروں میں پھر گلی ہے متعلق ماضی کی کچھ

(اعلان جاری ہے) (87) (علام نی شآبد

......☆☆☆:.....

غلام بی شآمد

### سانحه

ساتویں دن وہ شہر کے بڑے چوک کے درمیان تیمتی پھروں سے بنے بڑے نوارے کے قریب جمع ہوگئے اور خاموثی سے نوارے کے گرد چکرلگانے لگے۔خوف وتذبذب سے ان کے قدم لڑ کھڑارہے تھے۔ان کی سانسیں زورزورسے پھول رہی تھیں۔ دو پہر کے قریب قریب، دُوردُورے ان کے بہت سے ساتھی آ کران میں شامل ہوگئے، جنہیں دیکھ کران کی بچھ ہمت بندھی۔خوف وتذبذب کی بجائے ان کے چہروں پراب خصہ نظرآنے لگا۔ بھی نے نظریں اٹھا کردائیں بائیں دیکھا پھر فوارے کے گردگول دائرے میں بنی جارفٹ اونجی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ پچھ دیر تک ان کا ایک ساتھی ہے سب دیکھتار ہا۔ جب و دسار ہے تھک ہار کر ہاننے لگے۔اُن کے چہرے مایوسیوں اور خوف میں ڈو بنے لگے۔ای دوران دور بیٹھا ساتھی ایک ہی جست میں فوارے کی دیوار پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامنے ساتھیوں کی طرف دیکھا پھر دائیں بائیں دور دور تک نظریں دوڑا کیں اوران سے مخاطب ہوا۔ ساتھیو! تم یہ سر کیس ، یہ بازار ، پارکیس ، باغ بغیجے ، دا کیس

غلام نبی شآمد

بائیں بے مارتیں دیکھ رہے ہو؟ کچودن پہلے یہاں لوگوں کی کتنی ریل پیل رہتی تھی۔ بیر کیس بازار،سکول، پارکیس، باغ بغیجے لوگوں ہے بھرے بھرے ہوتے تھے۔جس جگہ ہم ہیں یہاں تحنثول ٹریفک جام لگتا تھا۔ کہاں گئے وہ سب لوگ ، وہ اسکولی بچے کہاں گئے ،وہ باغ بغیجوں کی رونقیں کیا ہوئیں ،ساتھیو!ایسے سانحے یہاں پہلے بھی گزرے ہیں لیکن ساتھیو!اگر ہم اس سانحہ پر بھی خاموش رہے تو شاید ہمارے دائیں بائیں بیر سر کیس ،بازار ،باغ ، پارکیں، آنگن سب قبرستان بن جائیں گے، پھرشاید تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تهمیں شایدا نداز دنہیں کہ بیرسانحہ کتناا ندوہ ناک اور ڈراؤ نا ہوگا۔''نہیں نہیں،ہمیں اس کا انداز دے۔ای لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ود انسانی تاریخ کا سب سے بدترین اور ا پنی نوعیت کا واحد سانحہ ہوگا۔'' اُس کے سامنے بیٹھے بھی ساتھیوں نے ایک زبان ہوکر کہا۔ " ہاں ساتھیو! ایسا سانحہ شاید انسانی تاریخ نے پہلے کھی نہ دیکھا ہوگا۔اس سے پہلے کہ وہ سانحہ پیش آئے ہمیں اس پر غور کرنا جاہئے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا جاہیے''۔ اس نے غور سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ سامنے بیٹھے سجی ساتھی کھڑے ہو گئے اورز ورز ور ے چلانے لگے۔''ضرور،ضرور''۔ہمیںاس سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا جاہیئے۔ان کی آ دازیں سنسان ماحول کو چیرتی ہوئیں اردگرد چناروں میں بیٹھے پرندوں تک آپہنچیں جو کچھ سوچ کرا ہے اپنے گھونسلوں سے نکل کران میں شامل ہو گئے۔ پھر آپس میں مشورہ \* کر کے انہوں نے کچھ قرار دادیں پاس کیں اور آنے والے سانحہ سے بیخے کے متعلق ایک تحمینی تشکیل دی جے اپنی رپورٹ دوسرے جلے میں پیش کرنے کوکہا گیا۔

أس روزشام كوثيلي ويژن پرخاص خاص خبروں ميں پي خبرنماياں تھي كه آج شهر ميں

غلام نبى شابد

ساتویں روز بھی سخت ترین کرفیونا فذر ہا،جس کے دوران حالات پُرسکون رہے۔شہر کے کسی بھی جھے سے کسی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع نہیں۔صرف شہر کے بڑے چوک کے درمیان فوارے کے قریب کچھ آوارہ کول نے اچا تک نمودار ہوکروہ ہڑ بھونگ مجادی کہ آس پاس کے درختوں میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر إدھراُ دھر پھڑ پھڑانے لگے۔آوارہ کتوں کو پہلے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کی گئی جس کا اُن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میئر گیس اور لاکھی جارج کرناپڑا جس میں چندایک زخمی ہوگئے ،لیکن وہ ماحول کوخراب کرنے پراڑے رہے۔ پھرمفادِ عامہ کے تحفظ کی خاطر گولی چلانا پڑی جس کے دوران گتے آس پاس کے مکانوں اور دوسری عمارتوں میں حجب گئے۔مجبوراً وہاں چندعمارتوں کو بارود سے اڑا نا پڑا، جس کے ساتھ چند چنار بھی خاکستر ہو گئے ، کیونکہ یہ یقین ظاہر کیا جار ہاتھا کہ چناروں کی آڑ میں بھی کچھآ دارہ کتے چھے ہیں۔سرکاری ترجمان نے مزید بتایا کہاس معمولی کارروائی سے مکعدایک بڑے سانحہ کوبل از وقت بڑی ہوشیاری سے نا کام بنادیا گیا۔

......☆☆☆......

- غلام نبی شاہد

# كربزار

گھرسے نکلتے وقت ظہور کوا پنامن عجیب طرح کے بوجھ تلے دبا دبا سامحسوں ہو ر ہاتھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے وہ گھبر کھبر کرسوچنے لگا....اییا کیوں ہور ہاہے۔؟ ساتھ ہی كل دِن بَعِر كَي مصروفيات كا جائزه لينا شروع كيا..... دفتر مين معمول كي طرح كام كاج ہوتا ر ہا۔صاحب سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی .....گھر میں بھی سب تقریباً ٹھیک ٹھاک ہی ر ہا.....سوریے دوائی بھی لی.....کوئی ایسائرا خواب بھی نہیں دیکھا..... پھرمیری پیرحالت کیوں ہور ہی ہے؟۔قدرے جھنجھلاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا..... باہر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔۔اندرے من اور بھاری محسوس ہونے لگا۔ جی میں آیا یہیں ے دالیں گھر جائے اور دن بھر بستر میں پڑار ہے۔ پھر خیال آیا.... نہیں ،صاحب ہے ایک اہم میٹنگ طے ہے۔ پھرالی کوئی وجہ بھی نہیں کہ وہ دفتر نہ جائے .....سوچتے ہی تیزی سے چند قدم بڑھائے ....لیکن بوجھ نے پھر دبوج لیا..... دائیں طرف کھڑے بکل کے تھمبے ے ٹیک لگائی۔ ۔۔۔۔کوئی وجہ ۔۔۔۔کیا وجہ ہو علی ہے؟۔ ذہن پر کافی زور دیا۔ اُسے اچا تک یا د

فلام نی شآبد

آیا۔ابیاوہ بہت پہلے تب محسوس کرتا تھاجب فجر کی اذان کے بدلے مسجد سے کریک ڈاون كاعلان ہوتا تھا۔ پھرگھر سے مجد كے سامنے بڑے ميدان تك جاتے ہوئے راستے ميں وہ ایسے ہی عجیب طرح کے بوجھ تلے دبار ہتا تھا ....لین اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ كبيل ميس كسى بيارى كاشكارتونهيل مول \_سوچة بى أسےخوف سامحسوس موانهيل ..... نہیں ایبا کچھ ہیں ہے۔ بیسب میراوہم ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں .....خود سے قدرے زوزے بربراتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے گلی سے نکل کر سڑک پرآ گیا .....وہ جلداز جلد دفتر پېنچنا چا ہتا تھا۔ دائیں بائیں وُور تک کوئی آٹو رکشا بھی نظر نہ آیا.....اس دوران سڑک کے پارایک گلی ہے اُس کا دوست مجیدنکل مسکراتے ہوئے اُس کے قریب آیا....ظہور قدرے تذبذب میں اُسے دیکھتار ہا....' خیریت "..... مجیدنے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا..... ' ہال یار خیریت ہے.... بس وہ دفتر در ہورہی ہے'.... مجید نے دائیں بائیں ویکھتے ہوئے کہا..... ' چلویار میرے ساتھ اگر گاڑی کے بھرو ہے رہے پھر کا شتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا ..... ' کیوں ابھی تنی در بھی نہیں ہوئی ہے ..... چلو ..... پیدل چلتے ہیں .....تم سے پچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔" چلؤ" کہتے ہوئے مجیدا کے کی جانب بڑھنے لگا .....ظہور قدرے بے بی اور تذبذب میں اُس کے ساتھ ہولیا .....روک پارکرتے ہی مجیدنے سامنے ایک گلی کارخ کیا .....ظہورگلی کی طرف دیکھ کڑھٹھک کررہ گیا..... "نہیں یار..... آٹو ہی لیتے ہیں .....میری طبیعت بھی کچھ کھیک نہیں ہے "....ظہور نے معذوری ظاہر کی ..... "تہاری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تم پیدل چلنے سے ہمیشہ

غلام نبی شآمد

كتراتے ہو ..... يگلى تمهارے دفتر كے عقب تك جاتى ہے \_ تمهيں معلوم ہے ..... شارك کٹ ..... پیۃ بھی نہیں چلے گا ..... میرااسکول بھی ساتھ ہی پڑتا ہے ..... چلو ..... تمہارا پرانا محلّہ ہے۔ بھی بھی اپنوں کی خبر بھی لینی جاہیے'' ..... کہتے ہوئے مجیدگلی میں داخل ہوا.....وہ باتیں کرتے ہوئے ایک گلی سے نکل دوسری گلی میں آگئے۔اس دوران مجیدا سے بہن کی شادی کی تیاریوں کے متعلق بتا تارہا۔ پھرایک لمبی تنگ گلی سے نکل کرجونہی ٹیڑھی سڑک پر آ گئے ..... ظہور کو اندر کا بوجھ دوہرا ہوتا ہوا محسوس ہوا..... اُس کے قدم بھاری ہونے لگے .....وہ چورنظروں سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا ..... ''ایسے چورنظروں سے دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو .....تمہارا اپنا محلّہ ہے۔کیاکسی ہے کوئی لین دین .....میرا مطلب ے' ..... مجید نے کریدتے ہوئے پوچھا....نہیں یارالی کوئی بات نہیں ....بس وہ یونهی'' .....ظہور نے بات کوختم کرنا جا ہا ..... ' نہیں ایسا ویسا کچھنہیں ہوتا۔لگتا ہے کسی پرانی شناسائی نے قدم روک دیئے ..... مجیدنے قدرے مسکراتے ہوئے کہا..... " نہیں یارالیی کوئی بات نہیں ..... میں بہت پریشان ہوں۔گھرسے نکلتے ہی دِل کو عجیب وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ کچھ وجھتانہیں ..... 'کہتے ہوئے ظہور نے اپنابو جھ قدرے ہلکا کیا ..... 'کوئی بات نہیں، دفتر سے نکل کرسید ھے میرے یاس آنا۔ میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے جاؤں گا۔ایک نظر میں تمہارے سارے وسوے دور کر دے گا..... "مجیدنے ہمدردی ہے کہا۔ ظہور کوقدرے اطمینان ہوا۔ ابھی چندہی قدم آ گے بڑھے تھے کہ اچا تک دائیں طرف ایک تنگ گلی سے نورتی دوڑتی ہوئی آئی اور ظہور کو گریبان سے پکڑ کر زور زور سے چلا چلا کر پوچھے لگی .....''اب بتاؤ میراا قبال کب آئے گا .....خودتو چلے آئے۔میرےا قبال کو وہیں

چھوڑ آئے۔ ابھی پریڈخم نہیں ہوئی کیا ....؟ جب بھی پوچھتی ہوں یہی کہتے ہوبس پریڈخم ہوتے ہی آئے گا ..... ابھی پریڈختم نہیں ہوئی ..... بولؤ' ..... نوری اُسے گریبان سے پکڑ کر ایسے ہی سوالات پوچھتی رہی ....ظہور ریکے ہاتھوں پکڑے گئے مجرم کی طرح سر جھکائے کی بینگ کی طرح اُس کے سامنے ..... ڈولٹار ہا....ایک دو بار مجید نے ہاتھ بڑھا کرظہور کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیا بی نہیں ہوئی۔نوری کے چیخے چلانے سے آس پاس کی گلیوں سے پچھ عورتیں اور بزرگ اُن کے پاس جمع ہو گئے۔نوری نے اُن کی طرف دیکھ کرروتے روتے کہا....."جانتے ہو..... یہی ہے۔جس کے ساتھ اقبال گیا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا۔ اقبال کوبھی اپنے ساتھ لا نا ..... کہا تھا نا ..... ' نوری نے ظہور کی آنکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے کہا..... 'ہاں کہا تھا.....' ظہور نے دائیں بائیں جمع بھیڑ کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ..... وہ بھی دونوں کو بے بسی سے دیکھتے رہے۔اس دوران نوری کا غصه قدرے کم ہوا۔ چندعور تیں قریب آئیں اورظہور کو چھڑالیا اور مجید ظہور کو كے كرايك پاس والى گلى ميں داخل ہوااور پوچھا..... ' ظہور..... يار..... بيركيا ماجرا ہے..... أس نے ایسا کیوں کہا؟ تیرے ساتھ ..... پیا قبال ..... پریڈ ..... بیسب کیا ہے ....؟ ''۔ ظہوراً سے چند کمچے دیکھتار ہا۔ جیسے کچھ یا دکرتا ہو کھرتھہرے ہوئے کہجے میں بولا ..... 'یار۔ کیا بتاؤں۔ دس سال پہلے کی بات ہے۔ایک صبح سور ہے مسجد سے کریک ڈاؤن کا اعلان ہوا۔سب مردگھروں سے نکلے۔ا قبال دسویں جماعت میں پڑھتا تھا۔نوری نے کہا اسے و اپنے ساتھ لے جاؤ۔ واپسی پراپنے ساتھ ہی واپس لانا ..... ابھی جائے بھی نہیں پی .... ''،'' پھر کیا ہوا''مجیدنے تذبذب اور جحمُس بھرے لہجے میں پوچھا ٰ۔۔۔۔ظہور جیسے وہ دِن یاد

غلام نبی شآمد

كركے بولا ..... "پریڈشروع ہوئی ..... اقبال کی شناخت ہوئی۔ اُسے قریب ہی ایک جیسی میں دھکیل دیا گیا۔ کریک ڈاؤن ختم ہوا۔ ہم گھر آئے .....نوری نے مجھ سے یو چھا۔ اقبال کہاں ہے .... میں نے یونبی ول رکھنے کو کہا .... ابھی پریڈ ہور ہی ہے۔ آتا ہی ہوگا دوسرے ہمسایوں نے بھی شایداییا ہی کچھ کہا ....بس وہ دن اور آج کا دن۔ اقبال کا کہیں كوئى اته پية نہيں ..... پہلے پہلے ہم سب نے اسے سمجھانے كى كوشش كى ..... كيكن اس كے ذ بن میں وہی پہلی بات بیٹھ گئی ..... "آتا ہی ہوگا ....." اور میری ہمیشہ یہی حالت ہوتی تھی۔بعد میں ہم نے مکان ہی جے دیا ..... پھر بھی میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، میرے ساتھ یمی کچھ ہوتا ہے ..... " کہتے ہوئے ظہور کواپنا آپ منوں بھاری محسوس ہوا..... مجیداس کی حالت بھانپ کراہے دلاسہ دیتے ہوئے بولا ..... " تم ہمت سے کام لو۔اللہ سب ٹھیک کرے گا ..... چلو ..... دفتر دیر ہور ہی ہے ..... ' دو تین قدم چلنے کے بعد ظہور نے م و كر مجيد سے عجب لہج ميں يو چھا ..... "يار، يه پريڈكب ختم ہوگى .....؟!!!"\_

......☆☆☆.....

غلام ني شآبد

# وہکون ہے

ہوائی جہاز سے باہرآتے ہی سٹرھیاں اُترتے ہوئے وریندرشرما کے افراد خاندان کا جب ہلکی ہلکی دھوپ اور قدرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے استقبال کیا، تو وہ نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو پچھ سمجھانے لگا۔ جیسے بات کرنے سے پچھ کھو جانے کا خدشہ ہو..... آخر پرسٹر ھیاں اُترتے ہوئے دریندرشر ماکے چہرے کی ساری شکنیں دور ہوئیں ..... نیچا ہے خاندان کومسکراتے خوش ہوتے دیکھ کرائے جہاز کے کرایہ میں اضافه مناسب هی لگنے لگا..... وریندرشر ما کا دس افراد پرمشتمل خاندان باہر جب ٹیکسیوں میں سوار ہور ہاتھا تو وریندر شرما کے نوسال کے بوتے راجو کی اجا تک اُس پرنظر پڑی۔اُسے د مکھے کروہ ہکا بکارہ گیا.....وہ اُس کے قریب گیا جیسے ہاتھ سے چھو کرد کھنا جا ہتا ہوتبھی ممی كى آواز نے أسے واپس بلایا۔ وہ تذبذب میں أسے و كھتے و كھتے فيكسى میں سوار ہوا..... ہوٹل جاتے ہوئے وہ سب راستے میں دائیں بائیں دور دور تک تھیتوں، سبزہ زاروں، باغوں کے نظاروں سےلطف اندوز ہوتے رہے تاہم راجوکووہ ہرجگہ نظر آیا.....ہوٹل پہنچ کر

غلام نبى شابد

وہ سب ا پنا اپنا سامان لے کر ہنتے مسکراتے ایک دوسرے پر پچھ خاص فقرے کتے ہوئے كمرول مين داخل ہوئے ..... تا ہم راجو أسے وہاں بھی و مکھ كر شیٹا گيا..... اندرآ كرياد كرنے لگا..... في وي ......فلم وغيره كے كئي منظرذ بن ميں آئے ليكن پھراُ لجھ كررہ گيا وريندر شر ما کے خاندان نے دو ہفتے وادی کی خوب سیر کی ۔ چندرا تیں ڈل جھیل میں ہاوی بوٹ میں بھی گذاری ..... تا ہم اس دوران راجو کو وہ ہر باغ ،مندر ،سڑک ،جھیل کنارے ، ہوٹل میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آیا .....ا سے قاد آیا .....ا کے قات کی سیر کے دوران اُس کی عمر کے اوریچ بھی اُسے وہاں دیکھ کر کچھ پریثان سے ہوئے تھے....ایک دوبار پتاجی امیت شرما والمطابو يجف كالكيثن بكل كالمواجين أكساري بإروابرون بركيماته فولو إور فيثربود مكف من بمصروفلة ويكل مي بعض في تصابين وي يحقي مون بالي تقي الدوالي الماري المريور من التي كالمرود المريور من التي كالم والمعرف نظريس آليت إ ووائيسور كمتارية وأبل كمارية مي ويها ويتا ويتا والمائم ريو جھي واج اورائي واج على ان چند المحروبين كے الجدارك بنے فيعله كرليا۔ وه وا وا جي ہے ٥٩ ذريج إيابي " " وينظي بسبري يرين البرا لهير بالجانون فأيجر البيالان المسابع بين يكيلون حسب يغدي فانتاؤن الله كيل مجهد بيناؤه وكون هو الدام والمراجع الميام والتجاب الله كآواز نا عوالى بالماء وه تذبذب ين أحد يصفي وي المعالية ال باغون كانظارون ساطف اندوز بوت رئيستا بمراجولوه وبرجكه نظرآيا .... بهوك بين كر

(دن فلاع بالمثالي)

(دائولان جاندي م

دُوردُور سے کے آگراس کا ساتھ ندو ہے۔" آئ ہے پئے کیوں ہے؟" باہرا بھی طوفان ے ہلے کئی ناموق چھائی تی ۔ عن نے بھر کے کاطرف و یکھا وہ ای طرح دروازے كر درميان اين تفوقن اللي عامكول كر درميان ركے اسے خاموثن سے و يجے جا رہا ड्या १ र र र दे के के के के कि ती हैं कि ने र र के कि के きるならしていているとうなるといりましていているとうしい للا بابر شوراب في و يكار بيل بين يون في الحجيد اكر تا تعين كوليل اور كرے ين يجانائ كاطرف ويك كى اے فرأاندازه بوااب كرے ين لئے، حدان تي المروز والروها كي أواز التي بي المين في المروز المروها كي أواز التي بي المين في المروز المروها المروز المراوز المرود ا مرے میں جینے مرکزرہ کی ۔ ان کی اکور فی سانل جینے میں اپنی وز سے رہ کی ۔ وہ دھک ن المراف ك بغد الصفي والعلاقان عن الله المورى المرور فالليل تفريق الدين اور لا جاري كے عالم ميں اس نے آئے ہاتھ ياؤل سے فور و نے۔ اسلمل بندكر سے فور کو طالات كے دوائے كرنائى جاہى تھى كەنظرى سائنے دروازنے سے درمیان درو كتے ير يرس - زرد كما الله بطام حيث عاب برك شكون شي و يصح جاز بالفله جلياس تردها كالح کوئی اڑئی نہ ہوا ہو ۔ عربی اے لڈرے فور سے دیکھنے گلی۔ اس کی خالف تھی اس کے من الماري من المراجي الموسوس بواالل وقت ووقد التي التي المراحة من المراجع مطلق المراجع مطلق المراجع عراى زروسے كو برسوں سے جائى تھى۔ يہلے بہل وہ السے موقعوں پر معنوں بھوتكار ہتا تھا۔ لا على وفنا في تك وه قبرستان كاروكردا في يوري قوت مع جونكما ربتا تقال عبال تك الد

المان المان

99

(८ ४) विक्रीका

دُوردُورے کتے آکراس کا ساتھ نہ دیتے۔" آج بد پُپ کیوں ہے؟" باہرابھی طوفان سے پہلے کی سی خاموثی چھائی تھی۔عزی نے پھر کتے کی طرف دیکھاوہ اسی طرح دروازے کے درمیان اپنی تھوتھنی اگلی ٹانگوں کے درمیان رکھے اسے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا....عزی کی سمجھ میں کچھ ہیں آرہا تھا۔ باہر سے ہلکا ہلکا شورا ٹھنے لگا۔عزتی شورین کرخودکو بھی سمٹنے لگی۔ دوسرے ہی کہتے باہرے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔اس کا سانس رکنے لگا۔ باہر شوراب جیخ و بکار میں تبدیل ہونے لگا۔عزی نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولیں اور كرے ميں بچا ثاثے كى طرف ديكھنے لگى۔اے فوراً انداز ہ ہوااب كرے ميں لئنے، لوٹے اور گم ہوجانے کے لئے بچھ بھی نہیں ..... سوائے اس کے اپنے۔ میسوچتے ہی اسے جیے جھٹکا سالگا۔اس نے پاس اور بے بی کے عالم میں اپنی کمزور آئکھیں پوری قوت سے کھولیں اور کمرے کے اردگر دایسے دیکھنے لگی جیسے کسی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔''یہاں میرا بڑا بیٹا رشید بیٹھتا تھا۔۔۔۔ ناز میری چھوٹی بیٹی۔ادھر میرے قریب، یہاں بیٹھتی تھی.....اُدھراس کونے میں ناز کا باپ عمہ بستر میں پڑار ہتا تھا.....سب کو گولی لگی ..... سب مر گئے .....اب کون ہے میرا ..... مجھے اب کس کے مرنے کا خوف ہے۔ آنے دو ..... كون آتا كن السيات آب سے بربرات موئ اسابا آپ كھ ملكامحسول موا .... کچھ خوف بھی کم محسوں بوا ....ا جا تک اُس نے کتے کی طرف دیکھا ..... وہ بدستورا سے د کیھے جار ہاتھا....عزی نے کچھ بچھ کرا قرار میں سر ہلا دیا، جیسے اس کے خاموش اور مطمئن ہونے کا راز پالیا ہو۔ باہر سے پھرگولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی جیسے عزتی کو کسی غیرمرئی توت نے کھڑا کیا ..... چند کمچے وہ ای طرح کھڑی رہی۔جیسےا پے آپ اس

غلام نی شآم

طرح کھڑا ہونے کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کررہی ہو۔ پھر پچھے نہ بچھتے ہوئے نظریں پھر دروازے کے درمیان بیٹھے کتے پر پڑیں۔ باہر پھرخاموثی چھا گئی۔ وہ سانس روکے ادھ کھے دروازے کی طرف و کیھنے لگی۔ دوسرے ہی لیحے جوتوں کی بھیا تک چرچراہث اسے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جسے س کے پہلے اس کا دل دہل کےرہ جاتا تھا۔ آج اس وقت وہ خود کو قدرے بے خوف محسوں کررہی تھی۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ واقعی اس باراہے کسی عزیز کے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔ بیسو چتے ہی اس کاسارا خون جیسے آنکھوں میں اتر آیا۔ " مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈرنہیں .....کوئی غمنہیں'۔خود سے برمبراتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بردهی \_ دروازے کے قریب پہنچ کرزرد کتے کو چند کمجے دیکھتی رہی ۔ پھرینچ جھک کراس کی گردن پرایک دوبار ہاتھ پھیرااور بوری قوت سے دروازہ کھول کر باہرنکل گئی۔ کتااس حالت میں بیٹارہا۔ تاہم یک لخت اس کے کان کھڑے ہو گئے ، جیسے کسی غیرمتوقع واقعہ کا منتظر ہو۔ باہر جوتوں کی بھیا تک چر چراہٹ اچا تک رک گئی۔ چند کمحے سناٹا رہا۔ پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی زرد کتا جیسے نیزے پر کھڑا ہو گیا۔ باہر پھر سناٹا چھا گیا۔اس نے ایک زور دار جھر جھری لی اور سر جھکائے باہر نکل گیا۔ چند کمجے بعد بھو نکنے کی آوازیں آناشروع ہوئیں جیسے کوئی کتا کسی عزیز کے مرنے پربین کررہا ہو ....ای دن شام کو ٹیلی ویژن پراس واقعے کی تفصیل دی گئی۔ تاہم مرنے والے کے لواحقین کے حق میں ایک ا یک لا کھرو پیہ بطورِ ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ دو دن بعد چندلوگ محلّہ والوں کے ساتھ عزی کے ٹوٹے بھوٹے دروازے پر کھڑے آپس میں پچھ باتیں کررہے تھے۔ایک آدی کے ہاتھ میں چند کاغذات کے علاوہ عزتی کے نام چیک بھی تھا۔عزی کا کوئی وارث

غلام نبی شآم

نبين دينا بخالده كري المحالة جيك والجائل فطرفل في ديكون بتصريرا يرجلها على الم كاكورى كاوالدث ورفة كليجل فيتدل معتصرابا تقل البيت على العليك يحيل الكي يساوره كها، تمودالا توالدر تبيتم آوتيه جلل تواجز وكالخواج في المحرف على في في المواد المادية بعد المعرف الموكيا العد غورتبت ما يمن أن الوكولما كور يكي إلى الالكان الالكان المال المالك المرام الكري المرام الكري المرام لمحة وفينه كلامهار معت أبياً لينظم كما طرفية فالإيرابيك وتلاجب من حيك وإلي آجة وي يرجينا، اور چیک مند می دون کی کیم رون که کیا طرف بھا گئے کھڑا ہوا۔ لوگٹ جی نتا بھا اور کھی نہ بھتے موك بالمالك وويم كالم يكف للم يحرم كالمرف ووفي بالم يكل مراك كالمرف ووفي بالم يوك برك يك ي لها في زيد كناچك كوچيك نظم كا كوشش بلي معروف الله اي في دو تمن باريمل و برايا چرجین آلی این بودگا تو چیک کونکال کرا ہے زبان سے جا یا نے انگار کی جب تیلی نہ ہو کی تو أعجاب كالمخافي بالمتعالية الكيالية الكيالية الكيالية الكيالية الكيالية المكالية المالية المالية المالية المالية الملائقة المالية الملائقة المالية الملائقة المالية الملائقة المالية الملائقة المالية الملائقة المل گیا۔ پھرڈ سٹ بن کوغور سے دیکھا۔ اردگر دلوگوں کی طرف دیکھا، ایک جھر جھری لی اور رِ الْيَ مُجِد کے ساتھ والے فَبْرِ جِتَان کی طرف مڑگیا جہاں برسوں عُزی کو دفنایا گیا تھا۔ لیچ لال جب آباد کی آباد کے ایک کا اور کے کا اور کا کا اور کا کا اور کا کیا تھا۔ كيا\_اس نے ایک زور دار جر جحرى لى اور سر جھائے با برنگ كيا - چند كے بعد جو كئے كى يلى ويؤن پاس واقع كافعيل و كالى سائم ك والے كالواقين كى شي آيك أيك لأكار و پيابلور ديليف و يناكا محل اعلان كيا كيار دو دن بعد چندلوك غلّه والول ك ماتي وي كو ئے بجوئے درواز عي كوئے تا بيل ين بكر يا تي كرر بے تھے۔ ايك آدى كے إتحد ين چند كاغذات كے علاوه عن كے نام چيك أى تحارعن كاكا كو في وارث

(بالثرية بالله )

(اعلان خاري ب

نين كآوازر مُعين الله طوفان كا بمُرعدُ في كوفيا كررزاق كآواز في أعدُ في ع روك ويا يسترخ عبر علام الوسسوت كآوازين نجي كن أى رات الم تيارند 当……でうんとのはてることはしましましましましました。とうといって كروسين أس رات جاويد بحوكا تفائية بحق نه كعايا تفائية وآت من ميرا كليم بيضنا لكا اورتم ويكاسرزان ن يجربيون كاطرف ويكاسساندرى اندركوني فيصله كست موسة من مرك في لائك أن في بسرك سائدة في وسلك الما بند بموني والله الما يند بموني والله الما ين المرك الما يند بموني والما بچول کی جانب دیکھا۔عنبرین اورمشاق کو گہری نیند میں دیکھ کر قدرے احمینان ہوا ۔۔۔۔ النياك الموالة فوك زوه فيون موكان المع وونولة سالبيس كالماس تجعوبة المتعاني المحلول المن المحلول المكن خاملوتي في الكية دولز ح كولوط الدوليا وولون الع مراك كلها مرة ليا الرائعة ورواره اور كال كال كلي و كلي كر تذبذ آب أور والية نظرون سے ايك وونزے كي طرف و يحف الله التينب في التينب في المعلى بعدى المال المن المالين جوالن في دوا كاركان تقى آبشه أبته چورات بولى المعالى المان المرادان المروسك بولى المان المردات بحق اليان ونتك مولي في الله الحظ ياد ب المان المحل المحالية ووهنظر بحركيا أيان المتقودة وعاويدكوا فحاكو ألي كف بم ليالي تنظر كلي المنظر والمصقار ليق المالية والموسية

المان المان

103

(املان بنالان ع

نینب کی آوازرندھ گی ..... طوفان کابندھ ٹو شخ کوتھا کرزاق کی آواز نے اُسے ٹو شخ سے روک دیا ..... اُس رات ہم تیارنہ سخ ۔.... آئ اگر وہ اندر آئے میں ایک ایک کو کاٹ کے رکھ دوں گا ..... ہی ذرا صبر کو ..... آئ اگر وہ اندر آئے میں ایک ایک کو کاٹ کے رکھ دوں گا ..... ہی ذرا صبر کر و ..... 'اُس رات جاوید بھوکا تھا۔ پچھ بھی نہ کھایا تھا۔ یاد آتے ہی میرا کلیجہ بیٹھنے لگا اور تم کہتے ہو ۔.... 'ورات کی بات کو کا شے ہوئے وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائی ..... عبر ایک ورٹ میل کے ایک ایک اور سے کی طرف نے کروٹ بدلی۔ دونوں اُس کی طرف دیکھنے گئے ..... پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا ..... اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ..... اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ۔.... اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ۔... اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ۔... بھا ہوا ۔ وہ کو کہ اُس کا خیال رکھنا ، میں دیکھا ہوں ..... 'کہتے ہوئے وہ اُٹھ کھڑا موا۔ دا کیں ہاتھ میں چاقو کو مضبوطی سے پکڑ کر دروازے سے باتہ اندھیرے میں آئکھیں بوا۔ دا کیں ہاتھ میں چاقو کو مضبوطی سے پکڑ کر دروازے سے باتہ اندھیرے میں آئکھیں پھاڑ پھاڑ کرد کھنے لگا۔''

غلام نی شآمد

کین میں گیا، وہاں سے سبزی کے لئے تھیلا اور دودھ کا برتن لے کر اطمینان سے بیرونی دروازے سے باہر بازار کی طرف نکل گیا۔

آ دھی رات کو پھر در وازے پر دستک ہوئی۔مشاق نے مشینی انداز میں کمرے کی لائٹ آن کی جس کے ساتھ ہی دستک آنا بند ہوئی۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑ کیوں کو پورا کھلا و کیے کر اُس نے فوراً زینب اور رزاق کی طرف دیکھا۔ انہیں گہری نیند میں و کیے کر اُسے قدرے اطمینان ہوا۔ پھرسامنے بڑی بہن عنرین کی طرف دیکھا، جوخوف سے سہمی سمٹی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھے رہی تھی'' دروازے پر پھر دستک ہوئی.....' کہتے ہوئے مشاق نے جیسے خودکوسمیٹ لیا ..... " ہاں .....دروازے پر پھردستک ہوئی ..... "عزرین کی زبان ہے مشکل سے نکلا ..... ''کون ہوسکتا ہے .....' کہتے ہوئے مشاق کو اپنا وجود گھٹتا برُهتا لگ رہا تھا .....'' وہ بھی ہو سکتے ہیں .....اگر وہ اندر آ گئے .....میں اُٹھ کر دیکھتی ہوں ..... ' عنرین نے اپنی پوری قوت جیسے اُٹھنے میں لگا دی ....لیکن اس کے جسم میں حرکت نہ ہوئی ..... ' دنہیں ..... ' مشاق کی آواز نے جیسے اُسے دروازے سے واپس تھینج لیا.....وہ ابھی اینے ہونے نہ ہونے کے تذبذب میں تھی کہ مشاق نے قدرے تھہرے ہوئے کہجے میں کہا ..... " تم بیٹھی رہو ..... میں اُنہیں زندہ واپس نہیں جانے دوں گا بس تم امی ابو کا خیال رکھنا۔وہ اپنی جگہ سے حرکت کئے بغیر جیسے دروازے سے باہرنکل گیاعنرین اسے اپنی جگہ دیکھ کروحشت اورخوف ہے اندر ہی اندر بھر کررہ گئی۔اجا نک اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگے پرانے وال کلاک پر پڑ گئیں .....گھڑی کی سوئیوں کی ہلکی حرکت نے جیے اُس کے ذہن پر گرم ہتھوڑ ا مار دیا .....وہ پوری قوت سے چلانے لگی ....اس کی چیخ نے

غلام نبی شآم

مَنْ أَنْ كَمَا اللَّهُ وَجُودُ عِنْ وَكُنْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ ويكهو .... مجه يادآر باب أس رات بهي يهي وقت تفال الناس جب ووالدرا الله الدرا الله بطياكوا في ساته الله الله من المشاق بيني المعالم بين والفي كلها كالقرف ويمين لكا - برسول كل وحشت اورخوف عمد كراس في افد لاتك التركيان التصابيا و وور يجر كفتا برستا لا محسوس موشيخ لكالة منافع المولى الوكى طرف ويخفا وو بظالمزاجي كرى نيلد فين تصر انهيل وعلى لرائل وعيب كيفيت اطارى مؤلى الجندلحون الا المنطق والجرائي الجلدا كف الوكات عظے كوا قدرت أندرصاف كو التي بهوت يك بين المع فأطب بنوا يال المال أل الجهي يكي ياد لع الله يني وقت على المحام أي الوكا خيال وكهناك المنافي والمسينين المعاريل الميار زندہ بین چیوروں گا ہے کہتے ہوئے وہ جے درواز کے کے درمیان ستون کی طرح کھڑال بوكياً عنرين أى البوك سربان خوف اور تذبذب كورميان دعا كين ما تكفي المرزاق بظاهر كهرى خيديل ففات احا تك ألى في أيحفيل كل أين وأكيل المنظم المحل المن والكي المحل المن المحافظ والمال كَ كُرُونَ الْحَدِينَ وَلَوْ وَرُوارُ اللَّهِ اللّ مر به معلم الله المالية المن المراح من المن المراح المن المراح ا وحست سے ان کے چبر نے بھاری بھاری لگ رہے تھے جلتے برسوں کے بیاد مجبورا مرون ہے باہرا ہے ہوں۔ مکان کا بیرونی دروازہ اور کھڑ کیاں کی دیچے کر دونوں اندر کمرول میں ا الله المريز التي آيي مجلوظ وكي كروايل برآمه في المتحدد الووزال والتي الماسية ساری وحشت اور خوف ان کے چروں سے عائب ہو چکا تھا۔ اب ان کے چارائے تھا بمعلى لك رئے تھے۔ دونون تے ایک دونر فی طرف لار کے عمر اس بول اللہ

المنابعة على

906

(خلان جاران م

مشاق کھ کہناہی چاہتا کہ عبرین نے قدرے تھہرے ہوئے لیجے میں کہا'' میں ای اور ابوکو جگاتی ہوں .....' کہتے ہوئے وہ رزاق اور زینب کو جگانے کے لئے کمرے کی طرف مڑی .....مشاق اُسے چند کمجے و کھتارہا اُس کے چہرے پرایک خفیف مسکراہ نے ابھر آئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اندر پکن میں گیا۔ وہاں سے سبزی لانے کے لئے تھیلا اور دودھ کا برتن اُٹھا کروہ بیرونی دروازے سے نکل کر باہر بازار کی طرف مڑگیا۔

......☆☆☆......

جهلم يارك جائة بوئ زينت كورائة ين بجول كوسنجالنا مشكل بور باقتاروه ايك دوبار بجول كو دانك بيكي تني ليك يخابين شرارتول سے بازئين آر ہے تھے۔ بينے できしまれるしにいめいもしないとうとうしょてんかん كلائي كى طرح ا ينا چيونا نا بوايس چيكا مار نے كا تدازيس بار بار هما هماكر بين كو جِرُاتا.....جاب ين اس عرين أيك ال جِيونُ فاطم كيندكوا يك باتص عدوس باتعين كام باؤل كاطرح هما بجراكرا ساشارول سابى زيوية وك كفئ عدونو باتصاديا في كرمال كاطرف ديكي آصف اس عيجهذياده بي جرنواتا. اورو يكت بى و يكت دونو ل نقائم كرك ألجه يؤت .... نيب غضاور جمينجعلا به في دونو ل كو دُانكِ رَالْكُ رَقْ " يَلْ عَيْ يَلِي بَا بِمَا قَارِال فَتَنْ لُولُم يُل رَفُو .... وبال بارك نبيس تويين والبس كعرب كاون كاسسن وونون يجهورينا موقى سے جيب جاپ چلئے -

غلام ني شايد

## ہم جیت گئے!

جہلم پارک جاتے ہوئے زینت کوراستے میں بچوں کوسنجالنامشکل ہور ہاتھا۔وہ ایک دوبار بچوں کو ڈانٹ چکی تھی لیکن بچے اپنی شرارتوں سے بازنہیں آرہے تھے۔ بیٹے آصف نے عمر کے سات برس بھی ابھی پور ہے ہیں گئے تھے۔ مال کے آ گے آ گے کئی ماہر کھلاڑی کی طرح اپنا حجوٹا مکل ہوا میں چھکا مارنے کے انداز میں بار بار گھما گھما کربہن کو چڑا تا ..... جواب میں اس سے عمر میں ایک سال حجو ٹی فاطمہ گیند کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کسی ماہر باؤلر کی طرح گھما پھرا کراُ ہے اشاروں ہے ہی زیروپر آ وٹ کر کے خوشی سے دونوں ہاتھ او پراٹھا کر ماں کی طرف دیکھتی ۔ آصف اس سے بچھ زیادہ ہی چڑ جاتا اور د مکھتے ہی د مکھتے دونوں چھ سڑک اُلھے پڑتے .....نیب غصے اور جھنجھلا ہٹ میں دونوں کو ڈانٹ کرالگ کرتی ..... "میں نے پہلے ہی کہا تھا۔اس فتنے کو گھر میں رکھو ..... وہاں یارک میں کھیلنے کے لئے بہت چیزیں ہیں مگرتم کہاں مانے والے تھے۔اب چپ جاپ چلو نہیں تو میں واپس گھرلے جاؤں گی ..... ' دونوں کچھ دیر خاموشی سے حیب حاب چلنے کے

غلام نبى شابد

بعد پھراُلچھ پڑتے ....زینت کواس جھلتی گری میں رہ رہ کرا پنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر أس نے بچوں كى ضد كے سامنے ہاركيوں مانى۔ آنے والے ايتواركوا بنے ابو كے ساتھ جاتے۔ میں نے بیدردِسر کیوں مول لیا۔ توبہ توبہ ..... دونوں ایک سے بڑھ کرایک ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب اس کا غصہ قدرے کم ہوا تو ساتھ ہی اسے اچا تک یاد آیا۔ سویرے جب اُس نے دوسری منزل کے ایک کمرے کی صفائی کے دوران پائین باغ کی طرف کھلنے والی کھڑ کی کھول دی تھی۔ ہوا کا ایک لطیف ہلکا جھونکا اسے گدگدا گیا.....آگے بڑھ کر کھڑ کی سے ذرا باہر جھا نکتے ہوئے نیچے دائیں بائیں دور تک نظریں دوڑائیں تھیں۔ ہر طرف خاموثی تھی، سکون تھا، آس پاس دُور دُور تک پیڑ پودے لہلہارہے تھے۔اُسے میہ سب خواب سالگا تھا۔" مجھے میرسب کچھ خواب سا کیوں لگ رہاہے"؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔اسے یادآیا بچھلے جون کے یہی دن کتنے خوفناک اورڈراؤنے تھے۔دن میں سوبارجان نکلی تھی۔ کچلی منزل کی کھڑ کیوں کےسارے شیشے ابھی ٹوٹے پڑے ہیں۔ بیرونی دروازے پر گولیوں کے نشان آصف اور فاطمہ کو آج بھی جھگڑنے ، بے جاشور شرا با کرنے سے بازرکھ رہے ہیں .....کیا کیانہیں ویکھا۔ یادآتے ہی اس نے کھڑ کی سے قدرے اور باہر جھا نکتے ہوئے دائیں بائیں دیکھاتھا۔ پھراطمینان اور یقین کےساتھا پے آپ سے برد برائی تھی ..... ' لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں، کتنی خاموشی ہے، ہرطرف سکون ہی سکون ہے ....جبی تو بچے کئی دنوں سے جہلم پارک لے جانے کی ضد کررہے ہیں۔شاید میں بلاوجہ ان سے زیادتی کررہی ہوں۔ پرسوں رات گئے پتہ نہیں فوزید بچوں کے ساتھ کہاں کہاں گھوم کرآئی۔ مجھے بچوں کوجہلم پارک لے جانا جا ہیئے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ میری بھی تفریح

غلام نبی شآمد

ا القال آمین این از المان الم تودونوں بخول نے خوتی ہے اپنے بھاری ہے کا ندھوں ہے اس طرح اتار چیکے تھے جیے ج ۔ لیکن اور کے ایک اور کے ایک ہور کرے اسام کا ایک کا ایک کا ایک ایک کے ایک کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک اب بھی اٹھائے ہی نہ ہول .....منٹول میں تیار ہوگرا صف نے اپنے چھوٹے کیا پر قبضہ مالیا ور فاظمہ کے ہاتھ معمول کی طرح کیندا کی تھی، جے دیکھ کرزینب نے دونوں کو بہت وانتا تھا .... اور اللہ علی واللہ میں رکھو .... مال کا جلال رکے و کھے کر دونوں نے بلا اور کیند ہا ہوں میں کے کردونوں اس کے سامنے تیار کھڑے ہے۔ عصے اور جنجولا ہے میں منہ سے ا الفاظ بين نكل مارے مطے كه دونوں نے جيے ایک مصوبہ بند طریقے ہے مشتر كه اعلانيہ جاري عردیا۔ ای ، ہم آپ کو بالکل بھی تنگ بیل کریں گے ۔ یہ مختر کہ اعلانیہ من کرزینت کا را المحد الرجعة المرابط الميك مترابث بن كر جبرت يرتمودار بنوني فلي - الم رقاق أن المجلام مر المرات المرات المراج ا يارك كي ملك كالو تترك قريب المراج سلندورويا - زيب في وكالرواعي طرف كلت كاو نظر في طرف ويتفاجهان قواغين في ن سے ایک ایک اور فاقعہ کا ان النہ ایک ان النہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور فاقعہ کوالیک اور فاقعہ کوالیک ن الحرار المحرف المراد و المر طرف ويلي المراب الباراللة المركز وفي المن من المركز المن المركز الما المركز المركز الما المركز رُ مَنْ اللهِ الل

المناع المناه

110

(اعلان جارئ م

عولَيا المفور حكيما تهو يكي عندين الرايد المراجة الراجة المراجة المراج المفديك البيديك كيدن إكرك أوكاك باتعين تعاديب وساتعين كيد يركم يوجي كود يكي الدونون قبلول فروي الله يكلي الله كالمراب كل طرف و يكون الدين المدين المراب ال منول كل بالنين ماغ كالمرف كلنه والى كهيري كهول دي مور بوا كادي الطيف الما جهونكاب چير گليگلابليا گياب 'اين جملت گري ييل سيه جوا كال مخوفها آن يكيا ليا يسيحان و قدر بنه ينزيز ييدي مي كامياب رياتا يم فاطر كوشش كرنے كے باوجودين ناكام حلى يجو لحي آموذتى ملائيانى ن يون المين واكين لباكين المليخ مختلف كفيلول مين مهروف التضاب تابهم بإرك أبين إدهر أدهر هُوَ لِيهِ لَ لَكُونُ وَلِمَا لُونَ مِنَا أَعْدِ تَلْمُلَا أَجْمَلُ سِلَّةٍ فِي إِلَى مِنْ فُوجِيونَ كَا يَكِيا كَامِ مِنْ أَنْ فِي الْمُلِلِيمُ فَيْ إِلَى مِنْ فُوجِيونَ كَا يَكِيا كَامِ مِنْ أَنْ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ فِي اللّلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ فِي اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ فِي مِي أَنْ فِي مِنْ أَنْ فِي مِنْ أَنْ فِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ فِي مِنْ أَنْ فِي مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ فَالْمِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِن أَنْ أَنْ مِنْ أَنْ م الرولير ولظريين إلى المعالم على المالة المنظمة المعادرا ليكورون والمالية برفطرين بوالتي المالية خواد كوريك بيري المسلى وكالانه الماني المع يمب كى تكرانى كالنائخ فوجيون كونيارك يين بهي بعينات حكيكية تج والمخايد وملان آصف افرة فلطم بإلك يمثل كركت كيلن يمن المحاجرة جوفلات - رَفْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّ ويَجْلُكُ كُولِ إِلَيْ الْمُنْ الْعُلِ مِهِم كَفِلْ الْمُركِ مِنْ كُلِينِ كِينَ يَبِلِ الْمُسِلِحُ لَا يُحْلِين - لوونولت كى طرفك م عوجه الموكن كبيوب الماكفاد وليا بيب يباك، جائة يتبال بجيلن كالم التي مالاى لله بين slide swing, see saw با أيل المنظمة المعالمة المنظمة البطرفاك الثلاة اكنيك ووثواف شق تقدر آب ينجيد كى المستاه المين والمين بالألاة المناه المالكة المنظف ت كهيكوال على إليك أدوم والمرا يرسبن من الين بي الناف الله المائد والمال الناف الله

क्षिकं द्वार्थ र

111

(اعلاق جاری ہے)

دوسرے کی طرف د مکھ کر بلا اور گیند مال کے قریب رکھ دیئے اور قریب ہی Slide کے سامنے دوسرے بچوں میں شامل ہو گئے۔ زینب نے اطمینان کا سانس لیا۔ بلااور گینداٹھا کر ا یک طرف رکھ دیئے اور خود قدرے ابھری ہوئی جگہ چنار کی چھاؤں کی طرف بڑھ گئی جہاں پہلے ہی اس کی کچھ ہم عمر عورتیں بیٹھی سامنے بچوں کو کھیلتا و مکھ رہی تھی ....۔ دائیں طرف قريب ہى فوجى كو كھڑاد كيھ كربائيں طرف دو ہے كاسرالمبالھينج كرآ صف اور فاطمہ كى طرف د مکھنے لگی جودونوں Slide پر چڑھنے کی کوشش کررہے تھے۔ آصف ایک دوبار چڑھنے میں کا میاب رباتا ہم فاطمہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہی۔وہ منہ بسورتی ماں کے پاس آئی اور روہانی آواز میں کہا'' میں گھر جاؤں گی، مجھے نہیں کھیلنا یہاں''.....''نہیں میری جان ،روتے نہیں'' ..... کہتے ہوئے زینب نے بیگ ہے چیس کالفافہ نکال کراس کے ہاتھ میں تھا دیا .....'' فی الحال تم بیچیس کھاؤ، بعد میں تمہیں اُدھر swing کے پاس لے جاؤں گی، وہاں زیادہ بچے نہیں ہیں'۔ فاطمہ نے قدرے دوری پر swing کی طرف دیکھا اور مطمئن ہوکرکھانے لگی اور ساتھ ہی آصف کی طرف چڑاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آصف سے ر ہانہ گیا۔ اپنی باری چھوڑ کر دوڑتا ہوا مال اور فاطمہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ''مجھے بھی دو''۔ آصف نے بیر پینچتے ہوئے کہا۔ زینب نے مسکراتے ہوئے دوسرالفافہ نکال کراس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آصف بڑی تیزی سے چیس کھانے لگا، بار بار slide کی طرف دیکھتا رہا۔ ا جا نک اس کی نظریں بائیں طرف اُٹھیں ۔ وہاں سے فوجی کہیں جاچکا تھااور تھوڑی جگہ خالی ہوگئی تھی۔شاید ڈرکی وجہ سے بچے اس طرف نہیں آئے تھے۔ فاطمہ نے اس دوران بورا لفافه خالى كرديا تقاربا ئيس طرف قدر بے كلى جگه ديكھ كرہاتھ يو تخصے اور گيندہاتھ ميں أثھاتے

غلام ني شآبد

ہوئے ماں سے بولی''امی،اس بار بیٹنگ میں کروں گی''۔'' کیوں ،کل جوٹاس میں جیتا تب سے میں تھوڑی آؤٹ ہوا تھا، چلو'۔ کہتے ہوئے آصف ماہر کھلاڑی کی طرح میدان کی طرف چل پڑااور فاطمہ منہ بسورتی ہوئی گیند ہاتھ میں لے کراس کے پیچھے چل پڑی۔ زینب صرف مسکرا کررہ گئی اور قریب ہی بیٹھی ایک ہم عمرعورت کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔اس دوران آصف نے دو چھوٹی کنگریاں لے کروکٹ کا کام لیا اوران کے سامنے ز مین پر بلا ٹکا کر فاطمہ کی بالنگ کا انتظار کرنے لگا۔ فاطمہ نے اپنی پوری ذہانت دکھا کر بالنگ شروع کی۔ آصف ہر بار ماہر کھلاڑی کی طرح گیند کوزور سے مارتا تا ہم ہر بارگیند لڑھک کروہیں سامنے ہی رک جاتی اور آصف گینداٹھا کر فاطمہ کی طرف اُچھال دیتا۔اسی دوران فاطمہ نے جب ایک بارآ صف کی طرف گیند پھینکی ،احیا تک درمیان میں گیند دوبڑے فوجی جوتوں کے ساتھ ٹکرا کرزک گئی۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کردیکھا،سامنے فوجی اسے دیکھ كرمسكرار بانقا- فاطمه كي سمجھ ميں بچھ نه آيا۔ آصف كى طرف ديكھا جوفو جى كى آڑ ميں بلاز مين ہے ٹکا کر گیند کا نظار کرر ہاتھا۔ زینب کوہم عمرعورت کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھ کر پھر نوجی کی طرف دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے گیند کو ہلکی ٹھکر ماری۔ گیند فاطمہ کے پاس آئی۔اُس نے گیند ہاتھ میں لے لی اور پچھ سوچ کر گیند کو فوجی کے نیچے سے باہر دائیں طرف آصف کی طرف اُمچھال دی۔فوجی نے مسکراتے ہوئے دایاں پاؤں ذرا پھیلا کر گیند کو پھرروک دیا اورمسکراتے ہوئے پھر فاطمہ کی طرف ہلکی تھوکر ماری۔ گیند پھر فاطمہ کے سامنے رک گئی۔ فاطمہ نے گیند ہاتھ میں اٹھالی اور آصف کی طرف دیکھا جوجھنجھلاتے ہوئے اسے اشارے سے بائیں طرف گیند پھینکنے کا اشارہ کرر ہاتھا اورخود بھی وکٹ جھوڑ کر

غلام نی شآمد

فوجی کی آڑے ذرا ہے کر بائیں طرف بلاٹکا کر گیند کا انظار کرنے لگا۔ فاطمہ نے پوری جالا کی سے اپنی جگہ کھڑے کھڑے فوجی کے بائیں طرف سے زور سے گیند آصف کی طرف تھینکی۔فوجی نے اس باربھی اپنابایاں پاؤں ذرا پھیلا کر گیندروکی اورمسکراتے ہوئے پھر ہلکی مھوکر ماری۔ گینداڑ ھک کر پھر فاطمہ کے سامنے رُک گئی۔ گیند ہاتھ میں لی آصف کی طرف دیکھا جو بہت غصے میں اسے گیند کوفوجی کے اوپر سے پھینکنے کا اشارہ کررہا تھا۔ فاطمہ کی سمجھ میں کچھنیں آرہاتھا۔ بے بسی میں مال کی طرف دیکھا جودوسری عورت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔فوجی کی طرف دیکھا، جواُسے مسکراتے ہوئے گیند پھینکنے کا اشارہ کرر ہاتھا۔ تذبذب اورجھنجھلاہٹ میں اسے بچھ سوجھانہیں ، دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور بیچھے ہے اس کا کندھا ہلا بلا کر کہنے لگی''امی اس کو ہٹاؤ وہاں ہے''۔ زینب نے مڑ کراہے دیکھا اور پیار سے پوچھا''کس کو؟'' .....فاطمہ نے ہاتھ کے اشارے سے فوجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" اُس کو' .....نین نے فوجی کی طرف دیکھا جواب بھی مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھ رہاتھا۔ تذبذب میں زینب کو پچھ سوجھانہیں کہ کیا کرے۔ پھر فاطمہ کو پیارے آہتہ ہے کہا'' کوئی بات نہیں، جاؤتم کھیلو، وہ وہاں ہے ابھی ہٹ جائے گا''۔زینب پھر گفتگو میں مصروف ہوگئی۔ فاطمہ نے پھر فوجی کی طرف دیکھا جو آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ قدرے اعتماد سے گیند لے کرائی جگہ پرآئی اور پیرزمین پر تفہرا کرآ صف کوآ واز دی: " بھیا! ..... " آصف جواس دوران کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے قریب ہی جھولے میں جیسے حجول رہا تھا۔ آوازین کر فاطمہ کی جانب ویکھنے لگا۔ فاطمہ کے ہاتھوں میں گیندو مکھے کر پھر بلا زمین پرٹکا کر گیند کا انظار کرنے لگا۔ فوجی نے مڑکر آصف کی طرف دیکھا، جواپی جگہ بلے

غلام نبى شآبد

سے نشان لگار ہاتھا۔ فوجی نے مسکراتے ہوئے پھر فاطمہ کی طرف دیکھا، جوقدرے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھر ہی تھی۔اس کی مسکراہٹ بوری بنسی میں تبدیل ہوگئی۔فاطمہ نے آصف کی طرف کچھاشارہ کیا اور آئکھیں بند کر کے اپنی پوری قوت سے گیند آصف کی طرف پھینک دی۔ پھر میہ سوچ کرآئکھیں کھولیں کہ گیند آصف تک پہنچ گئی ہو گی لیکن اسے اس باربھی گیندفوجی جوتوں کے درمیان سہمی سہمی نظر آئی ۔ فوجی نے پھرمسکرا کر گیندکوہلکی تھوکر ماری۔ گیند واپس فاطمہ کے قریب آ کر رُک گئی۔ گیند ہاتھ میں اٹھائی۔ آصف کی طرف دیکھا جو غصے میں اسے شاروں میں نئی تر کیبیں بتار ہاتھا۔ ماں کی طرف دیکھا جو گفتگو میں مصروف تھی۔ گیند بھینکنے کے لئے ہاتھاو پر کیا۔ پھر جیسے ہاتھ آپ ہی آپ نیچ آگیا۔ دائیں بائیں دیکھا مبھی بچے کھیلوں میں مصروف تھے۔سامنے فوجی کواپنی طرف مسکراتے دیکھ کرجی میں آیا یہاں سے بھاگ جائے۔ پھر پوری طرح ہار کر دونوں ہاتھوں سے آئکھیں میچتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی اور رونا شروع کیا .....ا ہے روتے دیکھ کر آصف نے غصے سے بلاز مین پر دے مارا اور سامنے slide کی طرف متوجہ ہوا۔ زینب کے ساتھ گفتگو میں مصروف خاتون نے زینب کو فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے مڑ کر فاطمہ کی طرف ویکھا جوز مین پربیٹھی آئکھیں میچےرور ہی تھی۔ گوکہ پارک میں شور کی وجہ سے اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تاہم اس طرح زمین پراُسے بیٹھے دیکھے کرنیب دوڑ کراس کے قریب آگئی۔ اہے، ٹھایا، کپڑے جھاڑتے ہوئے پیار سے پوچھا''میری گڑیا کیوں رور ہی ہے۔آصف نے پھر پچھ کہا'' نہیں وہ وہاں سے ہٹمانہیں''۔ فاطمہ نے آئکھیں بند کئے سر ہلاتے ہوئے نینب کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا''کون''۔ کہتے ہوئے زینب نے مڑکر دیکھا۔''یہاں تو

فلام نبي شآمد

كوئى ..... "-اس سے پہلے زینب اپنی بات پوری كرتى - "وه" فاطمه نے آئكھيں كھولتے فوجی کی طرف اشارہ کیا۔لیکن وہاں سے فوجی ہٹ چکا تھا۔ فاطمہ نے خوشی سے چلاتے ہوئے آصف کوآ واز دی۔ "ہٹ گیا" ..... کہتے ہوئے گیند لے کر بالکل ای جگہ کھڑی ہوگئی جہاں کچھ دیریہلے فوجی کھڑا تھاا ورخوشی ہے گیند کو ہاتھ ہے اُچھالتے ہوئے آصف کی طرف د مکھتے ہوئے زورزورے کہنے لگی''ہم جیت گئے''۔نینب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ہیلی کی طرف دیکھا جومسکراتے ہوئے نما رہی تھی۔ زینب پھر بچوں کی طرف دیکھا جوخوشی میں جھومتے ہوئے کہتے جارہے تھے"ہم جیت گئے،ہم جیت گئے ....." بچوں کواس طرح خوشی سے جھومتے دیکھ کرمسکراتی ہوئی سہلی کے پاس آبیٹھی۔ فوجی جوقدرے دوری سے بچول کو د کھے رہا تھا....جیسے بچھ بچھنے کی کوشش کررہا تھا۔اس دوران آس پاس کے چنداور بچے فاطمہ اورآ صف کی آوازیں س کراُن کے ساتھ شامل ہوکرایک دائرے کی شکل میں پوری لئے کے ساتھ تالی بجا بجا کرزورزورے کہنے لگے''ہم جیت گئے،ہم جیت گئے'' ....اس دوران ایک دو بار فاطمہ کی نظریں فوجی ہے بھی مگرائی۔فوجی نے محسوس کیااب بچی کے چہرے پر خوف کی جگہ کسی اور کیفیت نے لے لی ہے۔ جے وہ سمجھ نہیں پار ہاتھا..... "مجھے وہاں سے ہنانہیں جاہیے تھا....نہیں نہیں بچ ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ابھی تھک کرنکل جائیں گے'۔ سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہتھیا را یک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے کرز مین پرقدرے زورے نکا دیا۔ زینب اور اس کی سہیلی کے ساتھ ساتھ چنار کی چھاؤں میں بیٹھی دوسری عورتیں اب اپنی اپنی گفتگو بھول کر بچوں کو اس طرح خوشی سے ناچتے دیکھے کر بہت محظوظ ہو ر ہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ اور آصف کے گردیارک میں موجود اور بچوں کے ساتھ

غلام نی شآم

ساتھ پارک میں سیر کوآئے کچھ سیاحوں کے بیچ بھی شامل ہوگئے۔ پچھنوجوان لڑکے لڑکیاں دور سے تالی بجا کران کا ساتھ دے رہے تھے۔ بیسب و کیھ کرفوجی تذبذب میں سو چنے لگا۔ ''مجھے وہ جگہ نہیں چھوڑنی جاہئے تھی ....نہیں، نہیں میں نے ایسا کیا کیا۔ بچے ہیں۔ کھیل رہے ہیں .... نہیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے ..... مجھے اپنی جگہ سے ہمنانہیں جاہیے تھا۔ٹھیک ہے میں اپنی جگہ جا کر پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے کون رو کے گا؟ بچے ہیں مجھے دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے'۔ اپنی سوچ کوعملی جامہ پہنانے کے لئے وہ ایک قدم آ گے بڑھا۔ دائیں بائیں دیکھا، اپنے ہتھیار کو دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے بکڑتے ہوئے سامنے ناچتے بچوں کو دیکھا اور پورے فوجی انداز میں ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بچول کے قریب پہنچالیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بچے اسے قریب سے دیکھ کراور شدت سے کہنے لگے ..... 'نہم جیت گئے، ہم جیت گئے'۔ فوجی تذبذب اور قدرے غصے میں فاطمہ اور آصف کو ڈھونڈنے لگا ہمین اسے محسوں ہوا سارے بچوں کی شکل فاطمہ اور آصف جیسی ہے۔ ہڑ بڑا کروہ ایک دوقدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر پچھسوچ کر ہتھیار کواوپر اٹھاتے ہوئے آ کے بڑھ کر بچوں کے درمیان سے راستہ بنا تا ہوا بالکل ای جگہ کھڑا ہو گیا جہاں پہلے ڈیوٹی دے رہاتھا.....دائیں بائیں پارک میں سبھی فوجی کی اس حرکت سے پریشان ہونے کے بجائے اور محظوظ ہوئے، کیوں کہ بچے اب زیادہ ہی شدت کے ساتھ فوجی کے گردگول دائرے کی شکل میں تالی بجا بجا کرایک رِدم اور لے کے ساتھ گارہے تھے''ہم جیت گئے ،ہم جیت گئے''۔ بچوں کے نیج کھڑ ہے فوجی کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کیا کرے'' مجھے یہاں نہیں آ نا جاہیے تھا،نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے ڈیوتی دینے سے کون روسکتا ہے؟ ابھی تھک کر

غلام نبی شآمد

گھرجائیں گے ....لیکن میرے یہاں سے ہٹ جانے سے ایبا کیا ہوا، جو بیاس طرح بے خوف ہوکر.....،'۔"انگل بیلوچیس' کہتے ہوئے ایک بچے نے چیس کالفافداس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ فوجی نے دائیں بائیں بچوں کی طرف دیکھا۔ بچ خوشی میں جھومتے ہوئے اسے مختلف کھانے کی چیزیں پیش کررہے تھے۔''انگل بیلوچیں''۔''انکل بیلوچیوَگم''،''انکل بیلو Apple''…..فوجی اپنے ہتھیار کی طرح بے جان وساکت انہیں صرف دیکھتار ہا۔اے اپنا آپ ایک گہرے گرم کنوئیں میں ڈوبتا ابحرتا محسوں ہور ہاتھا۔خوف، تذبذب اور بے بیٹنی میں وہ اندر ہی اندر پینے بسینے ہور ہاتھا جوا یک سیلاب بن کراس کے ہاتھوں تک پہنچااوراس کا ہتھیار ہاتھ سے خود بخو دگر گیا۔ بچوں نے بڑی احتیاط سے ہتھیاراُ ٹھا کر واپس اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ بچوں کی بیرکت و مکھ کر ساری بارک تالیوں سے گونج اٹھی۔ بہت سے فوٹو بھی لئے گئے۔ زینب جو کافی در سے فاطمہ اور آصف پرنظریں ٹکائے دیکھ رہی تھی۔اب کچھ دہرے بچوں کی اسی بڑی بھیڑ میں نظرنہیں آرہی تھی۔وہ اُنہیں دیکھنے کے لئے اپنی جگہ سے اُٹھی۔اتنے میں پاس ہی ایک مسجد ہے مغرب کی اذان بچوں کی آوازوں پرغالب آگئی۔اذان کے ساتھ ساتھ تالیوں کی آواز بھی کچھ مدھم پڑگئی۔ پھر پوری پارک میں عجیب خاموثی چھا گئی۔سارے بیچے دوڑ دوڑ کر اپنے اپنے عزیزوں کے پاس آگئے۔ فاطمہ اور آصف بھی دوڑ کر ماں کے پاس آئے۔ زینب نے نہ جانے کیا سوچ کر دونوں کوزورے سینے سے لگایا.....اور نتیوں پارک میں موجود دوسرے بچوں اورعزیزوں کے ساتھ پارک کے بیرونی گیٹ کی طرف ایک فاتح فوجی کی طرح بڑھنے لگے....فوجی اپنی جگہ کھڑے کھڑے آنکھیں گھما گھما میسب دیکھتا

غلام نی شآمد

U

غلام نبی شآمد

### ابالبيين

بجھلے آٹھ دنوں سے شہر میں جگہ جگہ سنگ باری "کنہ جنگ" جاری تھی۔اس دوران لطیف اور حلیمہاہے ۹ سال کے اکلوتے بیٹے آصف کوکسی طرح گھر میں ہی بندر کھنے میں کا میاب ہو گئے تھے۔میاں بیوی دوسرے تمام ضروری کام چھوڑ کر آصف کی تاک میں رہتے۔اے دن مجرایے ساتھ رکھتے۔اس دوران آصف نے بھی ہزار ہاجتن کئے کہ وہ باہرگلی کی نکڑتک پہنچے جہاں سنگ بازمور چے سنجالتے تھے۔لیکن وہ ہر بارنا کام رہا۔حلیمہاور لطیف آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ س طرح وہ آصف کوگلی میں جانے سے بازر تھیں۔ ہرروزاس کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کرتے۔ایک دن مشورہ کر کےاس کی نئی ماڈل کی سائنکل کی فرمائش بھی پوری کرنے کا وعدہ کیا،جس کے لئے آصف پچھلے کئی مہینوں سے فرمائش کرتا آیا تھا۔ آصف کا دل ان باتوں سے صرف چند ہی کھوں کے لئے بہل جاتا کیونکہ باہرگلی کی نکڑ ہے مسلسل نعرہ بازی اور دوسری آوازیں ان فرمائشوں پرغالب آجاتی۔ وہ سٹر صیاں بھلانگتا ہوا دوسری منزل کے ایک کمرے کی کھڑ کی جو باہرگلی کی نکڑ کی طرف تھلتی

غلام نی شاہد

تھی، کے پاس بیٹھ کرنیچ کلی میں اور لوگوں کے ساتھ ہم عمر بچوں کوآتے جاتے بھا گتے ویکھتا ر ہتا۔لطیف اور حلیمہ جیسے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے۔اس دوران ایک دن سورے حلیمہ کومحسوں ہوا کہ آصف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔اسے یاد آیا پچھلے جار یا نج دن سے آصف کی بھوک بھی کم ہوگئ ہے۔ اکثر گم سم اور بجھا بجھار ہتا ہے۔ کتابوں کی طرف دیکھابھی نہیں۔ایخ قریب بلاکراس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔وہ بخارہے تپ رہاتھا۔ اس دوران باہرے گولیوں کی آوازنے اسے اور خوف زدہ کیا۔وہ آصف کولے کر دوسرے كرے ميں داخل ہوئى جہال لطيف جھنجطلا ہث اور تذبذب ميں پرانى كتابيں ترتيب سے ر کھ رہاتھا۔ چند کمح حلیمہا سے بیقینی سے دیکھتی رہی۔اسے لگالطیف جیسے برسوں سے اس كمرے ميں قيد ہے۔ اكثر باہر فائرنگ كى آوازىن كروہ اس كمرے ميں تھس جاتا تھااوراپنى پرانی کتابیں ایک جگہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا تھا۔ یا اللہ .....اگر دوجار دِن اوریہی حالت رہی تو شایدلطیف ذہنی توازن .....نہیں نہیں .....اییانہیں ہوسکتا۔' اس نے اندر ہی اندرخود کویقین دلانا حپاہالیکن بے بیٹنی اور تذبذب چہرے پرصاف عیاں تھا۔لطیف جو چند لمحول سے دونوں کوغور سے ویکھ رہا تھا۔ قدرے جھنجھلائے ہوئے بول پڑا'' کیا بات ہے'۔'اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بخارے تپ رہا ہے۔ بھوک بھی نہیں ہے۔کل سے پچھ نہیں کھایا۔اسے ڈاکٹر جاوید کے پاس لے جاؤ، دُورتونہیں ہے'۔حلیمہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.....''اپنے بارے میں بھی بتادؤ'۔حلیمہ نے قدرےفکرمندی سے جمله بوراكيا..... مجھےكيا ہوا ہے 'لطيف نے آصف كى طرف ديكھتے ہوئے كہا''اسے بھى میجهبیں ہوا۔ بیر بہانے بنا تاہے'۔

غلام نبی شآمد

اُس روزشام کوئی وی سے شہر میں سنگ باری کے دوران ہلاکتوں کے متعلق خبر کو لئے کہ دوران ہلاکتوں کے متعلق خبر کو لئے کر دونوں میاں بیوی نے آصف کو زبر دست تنبیہہ کی کہ وہ کسی صورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔

آج سنگ باری کا دسوال دن تھا۔ آصف سورے سے ہی کھڑ کی سے نیچ گلی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم عمر بچوں کوآتے جاتے دیکھ رہا تھا۔اسی دوران نکڑ کے آس پاس کہیں گولی کی آواز ہے گلی میں زبردست بھگدڑ کچے گئی۔ بچے جوان، سبھی ادھراُدھر بھاگنے لگے۔ آصف چندلمحہ انہیں دیکھتا رہا پھر جیسے ان کے ساتھ ساتھ بھا گنے لگا۔ وہ سر هیاں پھلانگتا ہوانیجے کچن میں آگیا۔اس کا سانس پھول گیا تھا۔حلیمہ نے اسے سینے سے لگایا۔حلیمہ نے گھبرا کر کمرے میں إدھراُدھرد یکھا۔لطیف شاید فائزنگ کی آواز سنتے ہی كمرے ميں تھس گيا تھا۔اس نے اُسے كئی بارآ واز دی لیکن باہر سے نعروں اور دوسری آ واز وں میں اس کی آ واز جیسے دب کررہ گئیں۔وہ آصف کو لے کرلطیف کے کمرے میں آگئی۔لطیف اپنی پرانی کتابیں پھر دوسری جگہ بظاہر بڑے اطمینان سے رکھ رہا تھا۔ جیسے اسے کی اور چیز کا دھیان ہی نہ ہو۔حلیمہاسے چند کمچے دیکھتی رہی ، پھر قدرےاحتجا جا پوچھ بیٹھی" بیکیا کررہ ہو؟" ....." کیا کررہا ہوں کتابیں ترتیب سے رکھ رہا ہوں" لطیف نے بغیرد کیھے صفائی دی۔ "تم پچھلے دس دنوں سے یہی کررہے ہو۔اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہےاسے ڈاکٹر جاوید کے پاس لے جاؤ نہیں تو میں خود لے جاؤں گی'' .....حلیمہ نے پھر آصف كى طرف د مكھتے ہوئے كہا۔جو باپكورهم طلب نظروں سے د مكھ رہا تھا۔" كيا ہوا ہے اسے ' ..... کہتے ہوئے لطیف نے آصف کی طرف دیکھا۔ چند کمجے اسے دیکھتا رہا۔ اندر

غلام نی شآبد

ے فیصلہ بیں کر پار ہاتھا کہ بیار کون ہے؟ "اب کیا سوچ رہے ہو" حلیمہ کی آواز نے اس كے فيلے كوتقويت دى۔ " تھيك ہے " .....لطيف نے خودكواندر سے سميث كر فيصله بيٹے كے حق میں کیا ..... "کیا ٹھیک ہے " ..... حلیمہ نے وضاحت طلب کی۔ آصف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن ..... کہتے کہتے لطیف رُک گیا ..... ' لیکن کیا'' حلیمہ کے لیجے میں قدر ے غصہ تھا.....میں خود جا کرڈ اکٹر جاوید سے بات کروں گائم اس کا خیال رکھنا لطیف کے کمرے سے نکلتے ہی آصف کا دماغ تیزی سے حرکت میں آگیا۔حلیمہاسے کچن میں لے آئی۔ پیار سے اس کی پیثانی کوچومتے ہوئے کہا ..... "میرے لال ،تم نے سورے سے پچھ کھایانہیں۔ آؤمیں تمہارے لئے اچھا قہوہ بناتی ہوں۔ٹھیک ہے'۔آصف خالی خالی نظروں سے اسے د يكه اربا - يكه سوچة سوچة اس كے خون كا دباؤ برده كيا تفاجس كى وجه سے اس كا چېره لال ہو گیا تھا۔حلیمہ قہوہ بنانے میں مشغول ہوگئی۔ آصف چند لمحےاسے دیکھتار ہا۔ پھر آہتہ آہتہ أتُه كركمرے سے باہرآ گيا۔ باہرآنگن كا دروازه كھلا د كيه كروه تيركى طرح دروازے سے نكل

غلام نبی شآمد

بہانے بناتا ہے؟ ڈاکٹر جاوید کہدر ہاتھاان حالات میں ایبا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گولیوں کی آواز سنتے ہی آدمی کمرے میں تھس کربار بارکتابیں ترتیب ہے رکھتا ہے۔''انہی خیالات میں غرق بڑی مشکل سے گرتا پڑتا لطیف گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔اسے محسوس ہوا منٹوں کا فاصلہ اُس نے گھنٹوں میں طے کیا۔قدرے اطمینان کا سانس لے کراس نے جونہی دردازہ کھولاسا منے حلیمہ کو بُت کی طرح کھڑاد مکھ کروہ فوراً سمجھ گیااور بوری شدت ہے چلایا " آصف کہاں ہے؟" "نکل گیا"..... حلیمہ کی آواز جیسے کسی گرے کنوئیں سے آرہی تھی ..... ' نکل گیا'' ۔لطیف خود ہے دہراتے ہوئے بے بسی سے إدھراُدھر کہیں دیکھنے لگا۔ دوائیوں کا لفافیہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔حلیمہ کی طرف دیکھا پھرواپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔آگے بڑھناہی جا ہتا تھا کہ حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی اور لطیف کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ "تم مت جاؤ..... وہ دوسر بچول کے ساتھ إدھر أدھر كہيں ہوگا۔ بس آتا ہى ہوگا"۔ كہتے ہوئے اس کی آواز رُندھ گئی۔ ''نہیں ....جی واپس نہیں آتے .... مجھے جانے دو''۔ کہتے ہوئے لطیف دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر دروازہ کھولنا ہی جاہا کہ باہر سے كرفيوكا اعلان ہور ہا تھا۔ وہ وہيں جيسے اكڑ كے رہ گيا۔'' آصف ابنبيں آئے گا۔تم انجمی كہتے تھے بھى واپس نہيں آت" - كہتے ہوئے حليمہ بلى سے إدھراُ دھرد كيھنے لكى جيسے كسى غیبی مدد کی اُمید ہو .....لطیف تذبذب اور کشکش میں ابھی فیصلہ ہی نہیں کر پار ہاتھا کہ کیا كرے۔اتنے ميں آصف ہانيتا ہوا دروازے سے داخل ہوكر مال كے سامنے كھڑا ہو گيا۔ حلیمہ کویفین ہی نہیں آیا۔وہ اُسے زور سے سینے سے لگا کر''میرے لال ہم کہاں گئے تھے۔ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا''۔ کہتے ہوئے لطیف کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب قدرے سنجل کر

غلام ني شآبد

آصف کی طرف و کھے رہا تھا۔اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کوئی من پیند کھیل کھیل کرآیا ہو۔

ہانینے کے باوجود بھی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ ''سیسب کیسے ہوا''۔اپنے آپ سے دوہراتے

ہوئے قدرے تذبذب میں آگے بڑھ کروہ آصف کو بری طرح مارنے اور کوسنے لگا۔ ''تم

باہر گئے ہی کیوں ……تم بیار نہیں تھے۔تم بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے پہلے ہی پنة تھا۔ میں

تہہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا''۔اس دوران حلیمہ آصف کو بچاتے بچاتے اندر کمرے میں

لے گئے۔ باہر سے پھرفائرنگ کی آوازیں آئیں۔لطیف نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے

میں گھس گیا۔

سہ پہرکوحلیمہ دوسری منزل کے کمرے میں آصف کو کھڑ کی کے بجائے بیڈیر آرام سے لیٹے دیکھ کرفندرے شش و پنج میں پڑگئی۔ قریب آکراس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرغور سے اس کے چہرے کو دیکھا جو پوری طرح کھلا ہوا لگ رہاتھا۔ پوچھا، بیٹااب کیسی طبیعت ہے۔ اب بخارتونہیں ہے'۔' ونہیں ای مجھے بخار کب تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں'' آصف نے اطمینان سے جواب دیا۔حلیمہ کچھ نہ بچھتے ہوئے کھر سمجھانے لگی.....'' بیٹااب خدا کے لئے ہر گز باہر نہیں نکلنا تمہیں اپنے ابو کے غصے کا تو پہتہ ہے۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے بھی پہتہیں کیا کیا سنناپڑا۔اتنامنع کرنے کے باوجود بھی تم باہر نکلے۔ہماری توجان ہی نکل گئی تھی''۔ "میں نے کسی کو پیخرنہیں مارا" .....آصف نے معصومیت سے صفائی دی۔" بیخر نہیں مارا۔ ہماری تو جان ہی نکل گئی''۔ حلیمہ نے قدر ہے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آصف نے تکیہ کے نیچے سے ایک چھوٹا پچھر نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ حلیمہ قدر ہے تذبذ ب تجھی آ صف اور بھی پیچر کود کیھنے لگی۔ پھراس لہجے میں بولی۔'' یہ کیا ہے'؟ پیچر.....آ صف

نے ای معصومیت سے جواب دیا۔ "اسے یہال کیوں لائے ہو۔ دو مجھے، میں اسے باہر بھینک دوں گی''۔ حلیمہ نے قدرے تیز کہج میں کہا''نہیں ای بیمعمولی پھرنہیں ہے''۔ "اجھا" حلیمہ نے قدرے تذبذب میں پوچھا...." ہاں! ای جب میں نکڑ پرسنگ باری '' كنه جنگ' و مكهر با تقا۔ پھر پية نہيں اچا نک مجھے كيا ہو گيا۔ ميں إدھراُ دھر پھر ڈھونڈ نے لگا۔میری نظراس چھوٹے سے پھر پر پڑی ....لین .....، کہتے ہوئے آصف رک گیا،جیسے كوئى راز كى بات كہنے والا ہو..... ' ليكن كيا؟'' حليمها بھى تذبذب ميں تھى.....' وہ امى ميں نے جو نہی یہ چھوٹا پھر ہاتھ میں لیا۔ای وقت فوج آگئی اور کر فیولگ گیا۔ میں دوڑتے دوڑے گھر آگیا تا کہ ابو سے پوچھوں میرے پتھراٹھاتے ہی فوج کیوں آگئی اور کر فیو کیوں لگ گیا؟لیکن ابونے پوچھنے کا موقعہ ہی نہیں دیا.....آپ کومعلوم ہے؟''.....''نہیں ، مجھے نہیں معلوم۔ پیتنہیں کیااناپ شناپ بک رہاہے۔ دے بیر پھر مجھے.....حلیمہ نے قدرے تُرشْ لیجے میں کہا''.....''نہیں ای ....آپ کو ایک اور بات بتانی ہے.....آپ کو پیة ب' ؟ ..... ' كيا' ، .... حليمه نے پوري برجمي اور جھنجھلا ہث سے پوچھا ..... ' ميں نے خواب میں ابا بیلیں دیکھیں''۔ کہتے ہوئے آصف نے پتحر تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور اطمینان سے کروٹ بدلی۔

......☆☆☆......

غلام ني شآبد

#### احتياط

تقریباً دومہینے کی لگا تاردن رات کی محنت کے بعد شہر خاص میں کھیل کا ایک بردا میدان اب مکمل ہونے کے آخری مراحل میں تھا۔ چندروز میں میدان کے جاروں طرف تماشائیوں کے لئے کرسیوں کو قرینے سے سجایا گیا۔ ساتھ ہی میدان کے دائیں طرف درمیان میں ایک خوبصورت سٹیج بھی تیار ہوا جس کے دائیں بائیں اور پیچھے سو کے قریب فیمتی صوفہ سیٹ میدان کی خوبصورتی میں اوراضا فہ کررہے تھے۔ان تیاریوں کے دوران اطراف میں کھیل کے میدان کے متعلق دُوردُور تک چر ہے شروع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنااپنا نقطة نظر پیش كرتار ما- تا مم علاقے كنو جوان جيسے سب كچھ بھول كرآئنده مختلف كھياوں میں نمایاں کارگردگی دکھانے کےخواب دیکھنے لگے ....ساتھ ہی پینجربھی وُوروُور تک پھیل گئی کہ کھیل کے میدان کا افتتاح علاقے کی دوبہترین فٹ بال ٹیموں کے درمیان پیج سے ہوگا.....دوسرے دن اخبار میں خبرآئی کہ اجون کوشہرِ خاص میں نئے آزاد سپورٹس سٹیڈیم کا ا فتتاح وز رکھیل کے ہاتھوں ہو گاجوا فتتاحی جیج کھیلنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کریں

غلام نبی شآمد

گے.....اُس شام مختلف ایجبنسیوں کو ہدایت دی گئی کہ دس جون کوا فتتاحی میچ سے قبل تمام احتیاطی تدبیریں اختیار کی جائیں تا کہ چیج کے دوران کسی قتم کی بدامنی کا ذرہ بھی خدشہ نہ رہے ..... ہدایت پاتے ہی مختلف ایجنسیاں حرکت میں آگئیں ..... ۱۰ جون کوآس پاس کے سارے علاقوں کے گلی کو چوں میں ہفتوں سے جمع کوڑا کرکٹ کوصاف کیا گیا۔ کھیل کے میدان کی طرف جانے والے تمام گلی کو چوں اور دیواروں کو چونے سے بوت دیا گیا..... مجھ در بعد کھیل کے میدان کے متظمین میدان کے داخلی گیٹ پرآنے والوں کامسراتے استقبال کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے دوران وہ قدرے تذبذب میں رہے۔اس دوران منسٹر صاحب ایک کاروال کی صورت میں میدان میں داخل ہوئے اور اپنی مخصوص جگه پرتشریف فرما ہوئے ..... سب کی نگاہیں سامنے خالی میدان کی طرف مرکوز ہوئیں سبھی منتظر تھے کہ ٹیمیں اب اُڑی کہ اب اُڑی ۔۔۔۔لیکن منسٹرصاحب کے سامنے کھیل کا میدان وریان ہی رہا ..... چند منٹ بعد منسٹر صاحب نے اپنی گھڑی کی طرف ویکھا۔ پھر قدرے جھنجھلاتے ہوئے ساتھ ہی بیٹھے ایک آفیسرے پوچھا..... " ٹیمیں کہاں ہیں ..... میج كب شروع ہوگا .....ميراشيرُول بہت ٹائٹ ہے۔آپ كومعلوم ہے..... سنتے ہی آفيسر نے سرجھکالیااور پیچھے مڑکرایک اورآ فیسرے پوچھا ..... پوچھتے پوچھتے بات ایجنسی کے اعلیٰ آ فیسر تک پینجی .....جس کا جواب منسٹر کو قدرے معذرت کے ساتھ گوش گذار کیا گیا..... '' کہ جناب اس علاقے کے تمام نوجوانوں کو احتیاطً..... پہلے ہی حراست میں لیا گیا

......☆☆☆......

فلام ني شآبد

### خواب، قيداور تماشائي

فیکٹری کے مین گیٹ سے باہرآتے ہی مجھ پر پھروہی خوف ،تذبذب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کیچھ جھنجھلاتے ہوئے میں نے سڑک پار کی اور دوسری جانب دو پہر کی تیز دھوپ میں گاڑی کا نظار کرنے لگا ..... چند کمجے بعد گاڑی دائیں جانب سے آتی دکھائی دی۔ میں خالی خالی نظروں ہے گاڑی کود یکھتار ہااوراندر ہی اندراپنی اس کیفیت کے بارے میں سوچنے لگا .....جو بھی بھی ا جا تک کہیں اندر سے عود کرمیرے سارے وجود کو منتشر کر کے رکھ دیتی ہے ۔۔۔۔ مجھے یاد آیا آج سورے گھرسے نکلتے وقت ہے ہی مجھ پر بیہ کیفیت طاری ہوئی .....اور گھر سے مین روڈ تک آتے آتے میں رات گئے تک واقعات کے متعلق سوچتار ہا ۔۔۔۔ بظاہر کوئی ایسی انہونی بات نہ ہوئی سوائے اس کے کہ عشاء کی اذ ان کے وقت بیوی نے ٹی وی کا والیوم کم کرنے کو کہا تھا....جو میں نے فوراً کیا....لیکن یا نہیں آر ہاتھا کہ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی کہ ہیں ....سورے بیوی نے ایک عجیب غریب خواب کا ذکر کیا .....جو اس نے رات کو دیکھا تھا.....اور جس میں بے تعلق سے ایسے

غلام نبی شآبد

وا تعات کا ذکر تھا .....جن سے مجھے اندر ہی اندرخوف سامحسوں ہوا.....وہ خواب سنا رہی تھی.....میں نے توجہ فیض کی طرف دی .....جو ماں کوغور سے دیکھ رہا تھا.....میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی ..... یا .... شاید دی بھی ہو ..... کچھ یا دنہیں آر ہا ..... ٹھیک ہے .... شایداس کے بعد ہی مجھ پر میر کیفیت طاری ہوئی تھی .....تذبذب میں بچھ فیصلہ ہیں کر پار ہا تھا.....کہ گاڑی قریب آئے رُک گئی....ایک سواری گاڑی سے اتری .....میں گاڑی میں سوار ہوا.....گاڑی پھر چل پڑی ۔ میں پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہوا دائیں طرف ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا .....کنڈ کٹر کو کرایہ دیا .....اور قدرے اطمینان سے اپنی کیفیت پر سو چنے لگا..... پھرجھنجھلاتے ہوئے إدھراُ دھرد مکھنے لگا..... بیسیوں بارتنہائی میں بیٹھ کراس پرغور کر چکا ہوں .....کھڑک سے باہر منظر تیزی سے بدل رہا تھا....لیکن میرے اندر کا منظر کب کا منجمد ہوکر رہ گیا ہے ۔میری بائیں جانب ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لے کر آنکھوں میں خوبصورت منظر ترتیب دے رہی تھی۔اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے عجیب ساخوف محسوں ہونے لگا .....نہ جانے کیوں مجھے فیض کی یا د شدت سے آئی ..... میں جلداز جلدگھر پہنچنا جا ہتا تھا ....میں نے آئکھیں بند کر لیں ..... کچھ دیر بعد گاڑی اگلے شاپ پررک گئی۔۔۔۔۔آئکھیں کھولی۔۔۔۔گاڑی شہر کے وسط میں نئی پارک کے سامنے کھڑی تھی۔۔۔۔۔ کچھ سواریاں اُتر نے لگیں .....میری دائیں جانب خاتون بھی بچے کو گود میں اُٹھا کراتر گئی ..... میں نے پارک کی جانب دیکھا .....تقریباً چھافٹ اونچی جالی کے اندر کا منظر میرے اندر کے منظرے بہت مختلف تھا۔ وسیع پارک میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں قدرے بے فکر اور خوش وخرم گھوم پھررہے تھے ..... جالی کے ساتھ ساتھ قدرے تنہائی میں پچھ جوان جوڑے

غلام نبى شابد

منظر کواور خوبصورت بنانے میں محوتھے۔ساتھ ہی ایک طرف چھوٹے سے تالاب میں بیچ نہارے تھے۔ مجھے پھرفیض کی یاد آتی۔ چندلمحوں کے لئے جیسے میراسارا تذبذب اور بے چینی غائب ہوئی .....کیوں نہ میں بھی چند کھے پارک میں گزارآؤں ....اپے آپ سے برابراتے ہوئے میں اپنی سیٹ سے اُٹھ کھڑا ہوا .....اگلی بار میں فہمیدہ اور فیض کوضر ورساتھ لے آؤں گا''اپنے آپ سے بیفیصلہ کرتے ہوئے میں بھی گاڑی سے بیچے اُٹرااور پارک کی دوسری طرف میں گیٹ کی جانب بڑھنے لگا .....مین گیٹ کے قریب پہنچا تو وہاں ٹکٹ کاؤنٹر کے سامنے کمبی لائن و مکھ کر بچھ ما یوں ہوا .....نظریں پھر پارک کے اندر کے منظر سے دوحیار ہوئیں .....اندرمنظر واقعی خوبصورت اور دل کولبھانے والاتھا.....میں لائین میں کھڑا ہوگیا.....اور چند کمحے اطمینان سے لائن میں کھڑا رہالیکن ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھا ..... چند کمچ پھربھی کھڑار ہا..... پھر کچھاُ کتا کرادھراُدھرد یکھنے لگا.....نظرآ گے ٹکٹ کاؤنٹر کی جانب بھیڑ پر پڑی جے دیکھ کرمیری اُ کتابٹ غصے میں تبدیل ہوئی۔ میں کسی صورت چند کمحے پارک کے اندرگز ارنا جا ہتا تھا۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔نظریں پارک کے سامنے سڑک کے پارتماشه گاه پر بڑیں .... مجھے یا و آیا ....وہاں ایک عرصے سے ایک کھیل کھیلا جارہا تھا....لیکن مجھے بھی وقت نہیں ملا.....تماشہ گاہ کے مین گیٹ پر کوئی بھیڑنتھی....میں نے گھڑی کی طرف دیکھا .....ابھی سہ پہر کے تین ہی ہج تھے.....مکن ہے وہاں بھی پارک کے اندرجیسا ہی کھیل ہو ..... کیوں نہ میں فی الحال کھیل دیکھ آؤں اور پھریارک کے اندرجا کر چند کمجے ستالوں .... سوچتے ہوئے میں نے سڑک پار کی اور تماشہ گاہ کے مین گیٹ کے قریب پہنچتے ہی گیٹ کے دائیں طرف سے ایک اڈھیر عمر کا آ دمی احیا نک نکل کرمیرے

غلام نبی شآمد

قریب آیا.....اُس نے کھیل کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا دیا اور تیزی سے واپس گیٹ کے عقب میں جیسے غائب ہو گیا .....اے دیکھ کر مجھےرہ رہ کریاد آنے لگا .....کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔وہ میرا جانا پہچانا ہے،ای لئے اُس نے مجھ سے ٹکٹ کے پیسے نہیں لئے۔لیکن تھا کون ..... ٹھیک سے یا ذہیں آ رہا تھا ..... میں ٹکٹ لے کرتماشہ گاہ کے ہال کے مرکزی دروازے پر پہنچا.....دروازے کے ساتھ جوآ دمی ہال کے اندر کی طرف کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھا دیالیکن ساتھ ہی محسوں ہوا ..... بیدوہی آ دی ہے جس نے باہر گیٹ پرمیرے ہاتھ میں کھیل کا مکٹ تھا دیا تھا ....اس دوران میں دو تین قدم ہال کے اندرآیا تھا..... پیچھے مڑ کر دیکھا.....اُس نے شاید دروازہ بند کیا تھا.....اند حیرے میں کچھ نظرنہیں آر ہاتھا۔ ہال کی طرف گھوم کر دیکھا۔ نیم مدھم روشنی میں کچھ صاف نہیں دکھائی دے ر ہاتھا۔ دائیں بائیں راستہ ٹولتا ہوا مشکل سے بائیں طرف ایک خالی کری پر بیٹھ گیا چند کمحے ای طرح بیٹےار ہا پھر جب آئکھیں ہال کی مدھم روشن سے پچھ مانوس ہوئیں تو غور سے دیکھا۔تقریباً ایک تہائی ہال تماشائیوں ہے بحرانھا.....آگے نیج پرسرخ رنگ کا پردہ لٹکا ہو اتھا۔ سارے تماشائی بظاہر اُسی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب پردہ اُٹھے اور کھیل شروع ہو ..... میں بھی چپ جاپ بیٹار ہا .... کین پارک کا منظررہ رہ کریاد آ رہا تھا ..... چند کمجے ای طرح گزرے کہ اچا تک تئے کے دائیں بائیں پپیکروں سے پہلے شور کے ساتھ عجیب ی آ دازیں آنا شروع ہوئیں۔ پھر جیسے کوئی زور سے ہال میں موجود تماشائیوں سے مخاطب ہوا۔کوشش کے باوجود بھی میں کچھ نہ سمجھ کا۔شاید کھیل دریے شروع ہونے پر معذرت کا ا ظہار کیا جار ہاتھایا کچھاور ..... میں کچھ نہ مجھ سکا۔ پیکیر خاموش ہو گئے۔ میں سرخ پردے کی

فلام نی شآبد

طرف تکنکی باندھے دیکھتار ہا کہ بس اب بردہ اُٹھے گا اور کھیل شروع ہوگا۔ پچھ نہ ہوا مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا .....گھڑی کی طرف دیکھا ..... کچھاندازہ نہ کرسکا .....دائیں بائیں دیکھا تو تماشائی اب بھی خاموشی سے آگے سرخ پردے کی طرف دیکھ رہے تھے....اجا نک میرے آگے ہے دو تماشائی اپنی سیٹوں ہے اُٹھے اور میرے قریب سے گزر کرعقب میں چلے گئے جہاں ہے میں اندر ہال میں داخل ہوا تھا۔ میں اُدھرد کھتار ہااور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔وہ جیسے اندھیرے میں غائب سے ہوگئے۔دروازہ نہ کھلا کچھ دیر بعدوہ واپس آئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے اورا شاروں میں ایک دوسرے کو كچھ تمجھانے لگے۔ پھراُن میں سے ایک ہال كے بیجوں بچ راسته كى طرف مؤكر آ كے بڑھنے لگا، دوسرا بھی اس کے پیچھے ہولیا۔ میں انہیں دیکھتار ہا۔وہ دونوں تیج کے قریب پہنچ کردائیں طرف ایک قدرے چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے بے یقینی اور تذبذب میں پھرٹیج پر لئے سرخ پردے کی طرف دیکھا جو مجھے اب ایک سرخ کنگریٹ دیوار کی طرح لگ رہاتھا.....ہال میں لوگ اب بھی جیپ تھے کہیں ہے بھی کسی طرح کا احتجاج یا کسی قشم کی سر گوشی نہیں ہور ہی تھی جس سے مجھے وحشت سی ہوئی ..... میں نے ہمت کر کے پھرا ہے دائیں بائیں بیٹھے تماشائیوں کی طرف دیکھا۔ بظاہرلوگ ہی تھے کیکن جیسے اُن میں جان نہیں تھی۔جیسے کسی نے لاشیں بڑے قرینے سے کرسیوں پر سجار کھی تھیں .....میں ہڑ بڑا کر اُٹھ کھڑا ہوا اور عقب میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اندھیرے میں دیوار کو دور تک شوالا ..... وہاں جیسے دروازہ تھا ہی نہیں ۔ واپس مڑا توسیج کی دائیں طرف قدرے چھوٹے سے دروازے پرنظر پڑی جہاں سے کچھ دیریہلے دوتماشائی باہرنگل

غلام نبی شآمد

گئے تھے۔ میں خود کو کوستا ہوا تئے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر چھوٹے سے دروازے سے باہرنکل گیا۔۔۔۔لیکن یہاں کا منظرا ندر کے منظر سے زیادہ مختلف نہ تھا۔وہی نیم روشنی ، دائیں طرف تھوڑی دوری پرایک اور در وازہ تھا جس پرسرخ رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ شایدیہاں سے باہر جانے کا راستہ ہو .....قریب پہنچ کر پردہ ہٹا یا .....درواز ہ نہ تھا،وہ دیوار تھی .....وہ تماشائی کدھرے باہر نکلے ..... نکلے بھی یا .....؟ میں واپس چھوٹے ہے دروازے کی طرف بره صناى جا ہتا تھا كە بيچھے سے جيے درواز ہ كھلنے كى آواز آئى ..... ميں آواز كى طرف تقريباً دوڑ پڑا .....جوں جوں میں آ گے بڑھتا گیا آ وازبھی دور ہوتی ہوئی معلوم ہور ہی تھی۔اس دوران میں ایک سٹرھی بھی چڑھ آیا تھا۔۔۔۔اور اب میں شاید دوسری منزل میں تھا۔ آواز اب بھی آ رہی تھی .....میں بوری توجہ ہے آ واز سننے لگا ..... مجھے محسوں ہوا جیسے بیآ واز درواز ہ کھلنے کی نہ ہو بلکہ کسی چیز کے تھیٹنے کی آواز ہو۔مدھم روشی میں دائیں طرف ایک بڑے شیشے پر نظر پڑی ....قریب گیا اور شیشے کے دوسری طرف دیکھنے لگا..... کچھ دیر بعد کچھ کچھ دکھائی دیا.....اندرایک وسیع کمرے میں سٹریجر پر دو تماشائی جیسے لیٹے تھے اور ایک ادھیڑعمر کا آ دی .....شایدوہی جس نے مجھے ٹکٹ دیا تھااور شاید بعد میں واپس بھی لیا تھا۔وہ اسٹر پچرکو تھسیٹ کر دوسری طرف لے جار ہاتھا۔ میں شیشے کوز ورز ورسے پیٹتار ہااورساتھ ہی اسے آ داز بھی دیتار ہا.....تا کہ میری طرف متوجہ ہو.....میری آ دازوں اور شیشہ پیٹنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا...... پھر شینے کی دوسری طرف دیکھا وہ اسٹریچرکوتقریباً کمرے کے دوسرے کونے تک تھیٹتے ہوئے پہنچ گیا تھا۔ دونوں تماشائی بے سُدھ اسٹریچر پر پڑے تھے۔ وہ ا جا تک رُک گیا اور میری طرف و یکھنے لگا۔ جیسے اُسے معلوم نہیں میں کہاں پر ہوں .

غلام نی شآمد

كے چرے پرايك عجيب زہر يلى مسكراہث خمودار ہوئى .....جے د مكھ كريس اور خوفزده ہوگیا۔وہ اسٹر پچرکو تھیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا.....میں نے مشکل سے خود پر قابو پالیا اور شروع سے گزرے ہوئے واقعات پرغور کرنے لگا ..... ککٹ ، کھیل، ہال، پردہ، تماشائی اب بیسب ..... بیسب ..... مجھے کچھ کچھ تجھ آرہا تھا....جتنی جلدیمکن ہو سکے مجھے باہر کا راستہ تلاش کر کے یہاں ہے نکل جانا جاہئے ....نہیں تو میرا حال بھی ..... دو تماشائیوں ، یا حال میں موجود لاشوں جیسا ہوگا....نہیں میں کسی صورت یہاں سے نکل جاؤں گا'' ..... میں پاگلوں کی طرح واپس پہلے دروازے کی طرف دوڑا .....مشکل سے و بال پهنچا\_شایدیمی دروازه تقا.....دروازه کھولا .....اندر داخل ہوا.....اندر پھرمنظرمختلف تفا۔ نیچے کی طرف ایک پختہ سٹرھی جارہی تھی۔جسکے آخر پر تیز روشنی نظر آرہی تھی۔شاید یہیں سے باہر جانے کا راستہ ہو .....میں جلدی سے سٹر صیاں اُترا ..... آخر پرمحسوس ہواروشنی کہیں اور سے آ رہی ہے۔ بائیں جانب اوپر کی طرف دیکھا ایک سٹرھی اوپر کی طرف جارہی تھی جس کے آخر پر تیز روشنی نظر آ رہی تھی .....شاید و ہاں ہے باہر جانے کا کوئی راستہ ہو..... میں تیزی سے بیر سے چھی چڑھ گیا .....اور ..... ج برسوں سے میں انہی بھول بھیلوں میں پھنسا باہر جانے کا راستہ تلاش کررہا ہوں .....جو مجھے ابھی تک نہیں ملا .....

......☆☆☆......

غلام نبی شآبد

### خوا بيده گھونگھٹ

آئی ۱۳۳ ماری ہے۔ ہماری شادی کی تیسری سالگرہ۔ مجھے تو خوش ہونا چاہئے تھا۔
میں اُداس کیوں ہوں ہوں ۔۔۔۔ عالیشان بنگلہ، نوکر چاکر، دھن دولت ، پڑھی لکھی خوبصورت
بیوی ۔۔۔۔۔۔ بچھ ہوتے ہوئے بھی جیسے میرے پاس کچھ نہیں ۔۔۔۔۔ یہ بناوٹ ہے، فریب
ہے، جل ہے۔۔۔۔۔ بچر حقیقت کیا ہے۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ وہ بیرونی گیٹ کے دائیں طرف
ایک خشہ جھونیڑی ۔۔۔۔ بچہاں نہ نوکر ہے، نہ جاکر ہے، نہ دھن ہے نہ دولت ہے۔۔۔۔ جہاں
حقیقت ہے۔۔۔۔۔ بکون سے پُر ایک خوشگوار زندگی ہے۔۔۔۔ جہاں مالی اپنی بیوی اور دو بچوں
کے ساتھ ایک پُرسکون زندگی بسرکر رہا ہے۔۔۔۔اُن کی شادی بھی تو آج ہی ہوئی تھی۔۔۔۔ہاں
گھیک تین سال پہلے ای دن ۱۲۴ ماری کو۔۔۔۔۔!

غلام نبي شآبد

جھونبڑی کی طرف بڑھنے لگا مجھے ایسامحسوں ہوا جیسے ماضی کا بچرا ہوا سمندر مجھے نگلنے کے لئے بقرار ہے ۔۔۔۔۔ آج میں ماضی میں کھوجانے کے لئے تیار ہوں ۔۔۔۔۔ کیونکہ آج میں بہت اُداس ہوں ۔۔۔۔۔ اچا نک ایک تندو تیز لہرنے مجھے ماضی کے بچرے ہوئے سمندر میں ڈبودیا۔۔۔۔۔اور میں بیچھے بہت بیچھے چلا گیا۔۔۔۔۔

اُن دنوں میری پوسٹنگ دہلی میں ہوئی تھی ..... پہلے پہل میں دہلی کے نے ماحول، نے لوگوں اور خاص کر گرمی کی حدّ ہے گچھ اکتا سا گیا تھا....لیکن چند ہی دنوں میں مجھےایک ساتھی مِل گیا.....اور میں اس نئے ماحول سے مانوس ساہو گیا..... بیه نیاساتھی جس سے میں نے بھی بات تک نہ کی ....جس کا نام تک نہ جانا .....جس نے میری طرف تجھی آنکھاٹھا کربھی نہیں ویکھا....ائے ویکھ کرمیرے دل میں ایک غیرمعمولی ہمدردی پیدا ہوتی تھی ..... میں ہرروز تصور میں اس کا ہمدر دبن کراُس ہے باتیں کیا کرتا تھا..... ہاں وہ بڑے بُل کے اس پار بائیں طرف فٹ پاتھ پراپنے مستقبل کا دھندلامگرزنگ آلودہ عکس دیکھتی رہتی تھی .....لیکن ہرآنے والاقریب پہنچ کر پھٹے ہوئے دو پٹے پرایک سکہ پھینکتا ہوا چلا جاتا تھا.....میں نے اُس کے پھٹے ہوئے دویٹے پر کبھی سکیہ نہیں پھینکا.....وہ بھکارن تھی ....لیکن میرے دل نے اُسے بھی بھکارن کے روپ میں نہیں دیکھا ..... بڑی بڑی کالی آنکھیں جن کی خاموشی ساگر کی طرح اپنے اندر نہ جانے کتنے طوفان چھپائے تھی.....مُر جھایا ہوامعصُوم چہرہ .....حالات کی بھٹی میں تپ کر پت جھڑ کے پتے کی طرح سوڪھ چڪا تھا.....

.....وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ در دبھی بڑھتا گیا.....ایک کیکتھی .....ایک

غلام نبی شآمد

پُخصبن تھی ۔۔۔۔۔ایک تصور تھا۔۔۔۔۔جو بھکاران کا لبادہ اوڑھ کر بھی ہمدردی کی بھیک مانگا کرتا تھا۔۔۔۔۔آخر دوسال تھا۔۔۔۔۔آخر دوسال کے طویل عرصے کے بعد میری پوسٹنگ واپس سرینگر ہوئی ۔۔۔۔۔۔ایکن میں اُس بھکاران کی کسک درداور چھن کو بھی نے دوسال کا طویل عرصہ درداور چھن کو بھی نے دوسال کا طویل عرصہ ایسے گزارا جیسے میرے ساتھ میراکوئی ہمدرد تھا۔۔۔۔۔ہم زبان تھا۔۔۔۔۔ہم خیال تھا۔۔۔۔۔!

.....آج ۲۴ مارچ ہے۔اور میں بہت اُداس ہوں....اس لیئے میرے قدم اُس حجو نیرڈی کی طرف بڑھنے لگے جس کی گردآ لودہ دیواروں میں میراماضی دُن ہے....!

......☆☆☆.....

غلام ني شآبد

#### شحكن

"آج وہ کیا سوال کرتے اور ہم کیا جواب دیے"۔ کہتے ہوئے فاطمہ جیسے اندر ہی اندرسوالوں کے جواب سوچنے گئی۔" وہ تو ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہماری تسلی ہی کے لئے کچھ کہتے"۔ محمد سلطان نے میہ کر جیسے خود کوتسلی دی ....." اس بار مجھے پوری اُمیر تھی میں نے خواب بھی دی جھی نے جوڑنے گئی ...... خواب بھی دیکھا تھا"۔ فاطمہ میہ کہہ کروہ پھرخوابوں کے تانے بانے جوڑنے گئی ......

پچھلے اٹھارہ برسول کے دوران دونوں کے چہروں پراب جھریاں پڑ چکی تھیں اور

غلام نبى شآبد

#### ان كے خواب ان جمريوں ميں كہيں آنسوبن كر منجد موكررہ كئے تھے .....

تقریباً ایک مہینے بعد۔ایک دن سورے دروازے پر پھردستک ہوئی جس کے ساتھ ہی فاطمہ کوا جا تک رات کا خواب یاد آگیا۔اس کی پھرائی آئکھوں میں جیسے جان آ گئی۔وہ خاوند کی طرف دیکھنے لگی جو پرانی خستہ دیوار کی طرح بس گراہی جا ہتا تھا۔ بیوی کی آنکھوں میں جان دیکھ کروہ اپنی بوری قوت مجتمع کر کے اُٹھااور درواز ہ کھول دیا۔سامنے ایک دور دراز کے پہچان والے لڑے سلیم کو دیکھ کر تذبذب میں بیوی کی طرف دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کئے جیسے خواب کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی حالت دیکھ کرسلیم کا چہرہ اُتر گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہاتھ میں تھامے کاغذ کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا.....نشایر تمہیں معلوم نہیں ، ہماراایک رشتہ دار پرسوں یانج برس کے بعد گھر آیا ہے۔اس نے راجستھان کی ایک جیل میں تمہار سے لطیف کودیکھا ہے۔اس میں مکمل پیۃ لکھا ہے۔ میں نے سوچا..... ' کہتے ہوئے اُس نے کاغذمجمر سلطان کے ہاتھ میں تھا دیا اور جواب سے بغیر نکل گیا۔محمد سلطان کاغذ کوغور ہے دیکھنے لگا..... فاطمہ آنکھیں کھول کراہے ٹکٹکی باند ھے دیکھتی رہی۔ پھر کچھسوچ کراس کے قریب آئی اور دھیمی مگر پختہ آواز میں بولی .....''کل رات میں نے کوئی خواب نہیں ویکھا''۔محد سلطان کو بیوی کی آواز جیسے بہت قریب سے سنائی دی۔ چہرے پر عجیب طرح کا تھہراوسا اُ بھرا۔''اس کاغذ پر بھی پیتہ کچھ صاف نہیں لکھا ے''۔ کہتے ہوئے محمد سلطان نے درواز ہبند کرلیا .....!!!!

غلام نی شاہد

اعلان جارى ہ

#### كاث

باولی کئیا پلوں کے ساتھ اجا نک ایک گلی سے نکل کر جونہی چوک کے بیچوں پہج آ کر کھڑی ہوگئی، وہاں آس پاس موجودلوگ اسے دیکھ کرجیسے سکتے میں آ گئے۔ چند لمجےوہ ہے بسی کے عالم میں اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر جیسے کسی مجبوری كے عالم ميں آ ہت آ ہت پیچھے كى طرف سركنے لگے۔ بات پھلتے پھلتے چوك كے آس پاس گلی کو چوں اور دوسر ہے بازاروں تک پھیل گئی۔ا جیا نک وہاں ہرطرف بھگدر مچے گئی۔جس کا منه جدهر تقاادهر بھا گنے لگا۔ تاہم بھا گتے بھا گتے ہرایک باولی کتیااورا سکے پِلُو ں کوایک نظر ضرور دیکھنا جا ہتا تھااوراس کیلئے ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی کے نگر تک جا تا۔اگر وہاں موقعه نه ملتا۔ دوسری گلی میں جا گھستا۔ وہاں بھی اگر باوّ لی کیتا کوایک نظر دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ تو عجیب ہے بسی اور ہے چینی لئے کسی اور گلی کو چہ کا رخ کرتا۔ چوک کے بیچوں چھے باوّ لی کتیا پلوں کے ساتھ بیہ منظر بڑے اظمینان کے ساتھ دیکھتی رہی۔اب اس کے دائیں بائیں دور دور تک چوک کے سارے بازار خالی تھے۔ بازار کے بیچوں پیچ ڈھیروں چیزیں ادھرادھر

غلام نبی شآمد

پڑی تھیں۔اس نے ان سب سے قدرے بے نیاز ہوکرایک جمر جمری کی اور آگے کی طرف زمین سوتھتی ہوئی بڑھ گئی۔ چند قدم چلنے کے بعدوہ زمین سوتھھتی ہوئی ایک جگہ رک گئی پھر بلیك كرايك نظر پټول كى طرف د كيھتے ہوئے دائيں طرف قصائی بازار كى طرف مڑگئی۔ پلے جیسے ای کمھے کا نظار کررہ ہے۔وہ غراتے ہوئے اس کے بیچھے بیچھے ہولئے۔ادھر چوک سے قدرے دورگلی کو چوں اور بازاروں میں اب بھی بھگدڑ مجی تھی ۔لوگ ابھی بھی بھا گے جارہے تھے۔ ہرایک کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہرایک اپنے آگے والے کو پیچھے دھکیل کر آ گے کی طرف نکل جانا جا ہتا تھا۔ مگر صرف ایک دوسرے کو بیدیقین دلانے کیلئے کہ وہ باوّلی كتيا ہے خوف زدہ ہے اور اس كى كاث ہے ڈرتا ہے۔ نہيں تو اصل ميں ہرايك ول ہے حابتا تھا کہ باولی کتیا آئے اور اسے کاٹ لے۔ پھروہ بھی باوّلا ہوکر ایک دن ای طرح ا جانک چوک کے بیچوں جی آ کر کھڑا ہوجائے۔لوگ اے اجانک سامنے پاکر جیسے سکتے میں آ جائیں۔ بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہیں اور چوک کے اطراف میں ہر طرف بھلدڑ مج جائے۔ ہرایک اپنے آگے والے کو پیچھے دھکیل کر بظاہراس ہے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے صرف اسے میدیقین ٔ دلانے کیلئے کہ وہ بھی باولی کُتیا سے خوف ز دہ ہے اور اس کی کاٹ سے ڈرتا ہے۔ نہیں تو اصل میں ہرایک دل سے حابتا ہے کہ کاش باولی کتیا آئے اوراے کاٹ لے۔واہ کیالذت ہے اس کاٹ میں۔

-------☆☆☆-------

غلام نی شآبد

# سلام الدين أداس كيول ہے....؟

وریندرشرماا پے اہل خانہ کے ساتھ غروب آفتاب سے ذرا کچھ دیریہلے جونہی بلیوداڑ پرگھاٹ نمبر 11 پرگاڑی ہے اُٹرانو سامنے ڈل جھیل ہے آتی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکول سے جیسے اُن کی سفر کی ساری تھکن دور ہوئی۔ وریندرشر ما کی بیوی اور بہوسمن نے جلدی جلدی اُز کرینچے گھاٹ کی سیرھیوں پر بیٹھتے ہی اپنے اپنے سینڈل اُ تارد ئے، پانی میں پاؤں ڈالتے ہی اُنہیں اندر ہی اندر عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اُوپرگھاٹ کی جانب ویکھا جہاں وریندرشر ما اور بیٹا کیلاش بیٹی مُنی کا ہاتھ تھاہے گھاٹ سے جھیل کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دورتک بلیوواڑ پرسیاحوں کی گہما گہمی سے محظوظ ہورے تھے۔البتہ مُنی کچھ کچھا کتائی ہوئی بے دلی سے اپنے دائیں بائیں ایسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو ....اجا نک گھاٹ سے ذرا دوری پر سلام الدین پر نظر براتے ہی کیلاش کا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے بولی ..... "پاپا۔سلام الدین آگیا" آواز سنتے ہی دونوں نے بائیں جھیل کی طرف دیکھا۔ گھاٹ سے ذرا دوری پرسلام الدین ناؤ کھیتے ہوئے گھاٹ نمبر 11 کی طرف آرہا تھا۔ قریب پہنچ کرناؤ کے سرے پر کھڑے ہوکر چُوکی

غلام نبی شآمد

مدد سے ناؤ کوہلکی ٹکر کے ساتھ سٹرھیوں کے ساتھ لگنے دیااورا پناایک یاؤں سٹرھیوں پڑھہرا کر قریب بیٹھی رجنی اور شمن کی طرف دیکھا دونوں نے مسکرا کرائس کی طرف دیکھا اوراپنے ا پے سینڈل ہاتھ میں اُٹھائے ناؤ کے قریب کھڑی ہو گئیں اور پہلے رجنی نے بغیر کسی خوف اور پچکچاہٹ کے پہلے ایک پاؤں پھر دوسرا پاؤں ناؤ کے اندر فرش پرر کھ دیا۔ سمن نے بھی جاہا کہ وہ بھی بغیر کسی چکچاہٹ کے ساس کی طرح ہی ناؤمیں پاؤں رکھے لیکن قریب پہنچ کراییا نه کرسکی اور سلام الدین کے باز و کا سہارا لے کرناؤمیں رجنی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی . اس دوران دریندرشر ما اور کیلاش مُنی کو گود میں اُٹھا کر ناؤ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے سلام الدین کی طرف دیکھااور وریندرشر مانے پورےاعتمادے پہلے ایک پھر دوسرایاؤں ناؤمیں رکھتے ہوئے رجنی کی طرح فاتحانہ نظروں ہے دیکھا۔رجنی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اُسکے اِس عمل کوسراہا۔ چونکہ پہلے دن ناؤ میں پہلی باراُتر تے وقت جب اُس نے ابھی ایک پاؤں ناؤ کے فرش پر رکھا ہی تھااور دوسرا پاؤں اُٹھانے والا ہی تھا کہ اُسے محسول ہوا ناؤا جا تک گھاٹ سے دورنکل گئی ہے اوروہ یُری طرح ہڑ بڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا تھا کہ عین اُسی وقت سلام الدین نے آگراہے بانی میں گرنے سے بچایا تھا تاہم گھاٹ پرموجود سیاحوں اور دوسرے ناؤ والوں کے سامنے تماشہ ہے سے نہ بچا تھااور بیوی رجنی بھی اُسے دن مجر چڑاتی رہی آئیند ہ اس خفت سے بیخنے کے لئے اُس نے بروی سنجیدگی کے ساتھ اس پرتوجہ دی اور اب اس پر بہت حد تک قابوں پاچکا تھا.....کیلاش پتا جی کی اس حرکت پرمسکرا کررہ گیا اور مُنی کو گود میں لئے سلام الدین کے باز و کا سہارا لے کر ناؤمیں پتاجی کے ساتھ بیٹھ گیا .....سلام الدین نے چئو ناؤمیں رکھتے ہوئے ناؤ کو گھاٹ ہے آ گے دھلیل دیااور جست لگا کرناؤ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ چئو ہاتھوں میں سنجال کرناؤ کو

غلام نبی شاہد

آ گے کی طرف کھینے لگا .....گھاٹ سے ذردوری پر گگری بل پارک کے جنگلے کے ساتھ ساتھ کھڑے سیاح جھیل کی سطح پراُ بھرتی ڈوبتی اہروں پرڈو ہے سورج کی ناچتی ہوئی کرنوں ہے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت منظر کو اپنے اپنے کیمروں میں اُ تار رہے تھے..... وریندرشر ما، رجنی، کیلاش شمن بھی اس خواب جیسے منظر میں کھو سے گئے۔ کیلاش ا ہے کیمرے سے ڈو ہے سورج کے منظر کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی اپنے کیمرے میں اُ تار نے لگا۔ تاہم اس سے پچھ بیزاراور بے دل ہوکر اِدھراُ دھرد کیھنے کے دوران مُنی کی نظریں بار بارسلام الدین پر ہی جا کرکھہر جاتی۔ دوتین بارسلام الدین کی نظریں بھی اُس سے جافکرائیں لیکن وہ فوراً نظریں ہٹا کر چئو سے ناؤ کودوسری طرف کھینےلگتا۔ پارک سے ذرا دور نکلتے ہی جھیل کی خاموشی ہے جیسے مُنی کی اُ کتابٹ بڑھ گئی۔نظریں پھرسلام الدین کی طرف اُٹھیں، جیسے اُسکی اس اُ کتاب کی وجہ وہی ہو . . . مڑ کر کیلاش کی طرف دیکھااور قدرے دھیمے کہجے میں بولی ..... 'پاپا۔سلام الدین پُپ کیوں ہے؟ ۔وہ بات نہیں کرتا۔ صرف دیکھتا ہے ..... اُسکی بھی تصویر ہے لونا؟'' ..... مُنی کی بات سنتے ہی کیلاش نے سلام الدین کی طرف دیکھا اور کیمرہ فو کس کرتے ہوئے بولا ..... "کیوں نہیں ....ایک نہیں، بہت تصویریں لوں گا'' ..... کہتے ہوئے کیلاش سلام الدین کی تصویریں اُتار نے لگا اور سلام الدين اس سے بے خبر چۇ چلاتار ہا.

بلیواڈے تقریباً دو دو مائی سوف کی دوری پر Paradise ہاؤس ہوٹ تک پہنچتے بہتے ہے۔ بہتے اب جھیل دور دور تک پھیلی برقی روشنیوں میں نہارہی تھی۔قریب پہنچ کر سلام الدین نے پانی میں اُر تی ہاؤس ہوٹ کی سیڑھی کوایک ہاتھ سے پکڑ کررکھا، ناؤ، جو کچھ در پہلے نے پانی میں اُر تی ہاؤس ہوٹ کی سیڑھی کوایک ہاتھ سے پکڑ کررکھا، ناؤ، جو کچھ در پہلے قریب سے ایک موٹر ہوٹ کے تیزی سے گذرنے کی وجہ سے دائیں بائیں ڈول رہی

غلام نبی شآمد

تھی..... ناؤ کے ساکت ہوتے ہی وہ احتیاط سے سڑھیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے ہاؤس بوٹ کے کھلے خوبصورت برآ مدے میں آگئے۔وریندرشر ما آخری سرھی پر پاؤں رکھتے ہوئے سلام الدین سے مخاطب ہوا ..... "سلام الدین ہم کل جارہے ہیں۔ ذرا خیال رکھنا۔ بارہ بجے ہماری فلائیٹ ہاورنو بج ائر پورٹ پہنچنا ہے ..... '' ٹھیک ہے صاحب .....'' کہتے ہوئے اس نے ناؤ کو ہاؤس بوٹ کے عقب میں موڑ دیا۔سلام الدین کی آواز سنتے ہی مُنی نیجے دیکھنے لگی۔ اُسے پانی میں چُو چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ سلام الدین کی ناوً اندهیرے میں گم ہوتی ہوئی نظرآنے لگی۔ کچھ بے چین ہوکر کیلاش کامنہا پی طرف پھیر کر پوچھنے لگی .....' پایا ..... بُولونا .....سلام الدین اُداس کیوں ہے۔''،'' او ہو ..... بڑی نانی آئی ہے سلام الدین کی خیریت یو چھنے والی۔وہٹھیک تمہیں بھوک لگی ہوگی۔چلوسب اندر کھانا لگ گیا ہوگا''۔ کہتے ہوئے رجنی دروازے کی طرف مڑ گئی .....منی کواس سے جیسے تعلی نہ ہوئی پھر کیلاش سے یو چھنے لگی ... ''بُولونا پایا؟'' کیلاش کوفوری طور پر پچھ جواب نہ سُوجھا۔ سَمَن اُ ہے گود میں لیتے ہوئے ہُو لی ..... ''نہیں بیٹا وہ اُداس نہیں ہے۔بس وہ ایسا ہی ہے ..... ' کہتے ہوئے وہ اُسے گودی میں اُٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی تا ہم وریندرشر مااور کیلاش و ہیں اپنی اپنی جگہ کھڑے کچھ سوچتے رہے ..... ڈنر کے بعدرات دہر گئے ہاؤس بوٹ کی کھلی حبجت پر مہلتے ہوئے وریندرشر ما کواس وقت جھیل کی رنگ برنگی روشنیاں کچھ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھیں .....دھیان بٹانے کے لئے وادی میں گزرے واقعات یا دکرنے شروع کئے لیکن ہر باران میں کہیں نہ کہیں سے سلام الدین کا چہرہ بھی اُ بھرآتا جس کے ساتھ ہی منی کی آواز..... "سلام الدین اُداس کیوں ہے؟" کی بازگشت بھی

غلام نبی شآمد

اُ کھرآتی .....'وہ کچھ پریشان ہوکر نیچے جاتی سٹرھیوں کی طرف مڑگیا۔سٹرھیاں اُ ترتے ہوئے جسے اُسکی آئکھیں خود بخود ہاؤس بوٹ کے عقب میں سلام الدین کے ڈونگے کو دھونڈ نے کئیس سلام الدین کے ڈونگے کو دھونڈ نے کئیس سلام الدین وہاں صرف اندھیرہی اندھیرا تھا .....گہرااندھیرا ..... وہ جلدی جلدی سڑھیاں اُ تراگیا۔

سورے وہ پیکنگ سے فارغ ہو کر ہاوی بوٹ کے خوبصورت کشادہ Sitting Room میں بیٹے ناشتہ کررہے تھے۔ شمن نے مُنی کو قریب ہی صوفے پر اِلما دیا تھا۔ ناشتے کے دوران رجنی بار بار دروازے کی طرف دیکھر ہی تھی۔ پھر پچھ جھنجلاتے ہوئے کیلاش سے مخاطب ہوئی ..... "تہمارے پتاجی ابھی لوٹے نہیں ..... ناشتہ بھی نہیں کیا ..... شاید بھول ہی گئے کہ ہمیں نکلنا ہے، بیسلام الدین بھی نظر نہیں آرہا ہے۔' اس سے پہلے کہ کیلاش کچھ جواب دیتا۔ شمن بول پڑی ....، "سلام الدین آئی رہا ہوگا۔ بابوجی ناشتہ حاجی صاحب کے ساتھ ہی کرینگےکل رات ہی کہا تھا۔ ابھی اتنی در بھی نہیں ہوئی ہے' ۔ شمن نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا.....'' ویسے حاجی صاحب دل چسپ آ دی۔ پتاجی کوجیسے برسوں سے جانتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں اچھی خاصی دوستی ہوگئی . . . بس آ ہی رہے ہو کئے .....' كيلاش نے كہتے ہوئے مال كى طرف ديكھا .....كيلاش كى بات سُن كررجني اور جھنجلا كررہ گئی....اور'' آرہے ہو نگے''....اپنے آپ سے بردبراتے رہ گئی۔

اس سے پہلے کیلاش کچھ کہتا وریندرشر ماہاتھوں میں ایک چھوٹا خوبصورت پیک اس سے پہلے کیلاش کچھ کہتا وریندرشر ماہاتھوں میں ایک چھوٹا خوبصورت پیک لے کر کمرے میں داخل ہوا ۔۔۔۔۔۔ شاید آپ بھول ہی گئے ہمیں نکلنا ہے ۔۔۔۔۔ ' کہتے ہوئے رجی نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ۔۔۔۔ ' بالکل نہیں ! وہ حاجی صاحب نے ناشتے پر پوری

فلام نبی شآمد

دعوت كانتظام كيا تقا۔ پھر باتوں كاسلسله چل فكل ..... "كہتے ہوئے أس نے دائيں طرف کھڑ کی کا پردہ ایک طرف سرکا کردیکھا ..... 'وہ سلام الدین بھی آرہا ہے ..... ' کہتے ہوئے رجیٰ کے ساتھ صونے پر بیٹھ گیا۔ پیکٹ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا ...... ' حاجی صاحب نے تخنہ دیا ..... " "کیا ہے اس میں؟ ..... " سُمن نے پیک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا....." پیتنہیں۔ بولے گھر پہنچ کر ہی کھولنا....." وریندر نے مسکراتے ہوئے شمن کی طرف دیکھ کر کہا ..... '' کیا ہوسکتا ہے اس میں؟'' رجنی نے پچھ تجس بھرے لہجے میں جیسے ا ہے آپ سے کہا .....اس دوران سلام الدین دروازے پرخمودار ہوا ..... 'صاحب سامان ناؤييں ركھ دول ..... "" " بان ركھ دو ..... " رجن نے جيسے أٹھتے ہو ہے كہا ..... " كثير و ..... سلام الدین ابھی اتنی در بھی نہیں ہوئی۔ بیٹھو..... ' کہتے ہوئے وریندرشر مانے سلام الدین کی طرف قدرے غورے دیکھا .....سلام الدین دروازے کے قریب ہی ایک کری پر بیٹھ گیا .....وریندرشر مانے جیب سے تہد کئے ہوئے پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی ایک رقم نکال کر سبھوں کی طرف دیکھا پھرسلام الدین ہے مخاطب ہوا....." سلام الدین میں نے حاجی صاحب سے ہاؤس بوٹ کے کراید کا حساب کرلیا۔ تمہارا حساب تو اُسی کے ساتھ ہے تا ہم یہ چھوٹی سی رقم ہماری طرف سے رکھ لو۔ ہماری طرف سے تمہاری بخشش ہے.....، رجنی نے کھلے دِل سے کہا ..... سلام الدین نے دونوں کی طرف دیکھا پھرایک نظروریندرشر ماکے ہاتھوں میں رقم کی طرف بھی دیکھا۔''جی شکریۂ کہتے ہوئے وہیں بیٹھار ہا۔۔۔۔وریندرشر ما نے روپے میل پررکھ دیئے۔ اور پھرسلام الدین سے مخاطب ہوا ..... "سلام الدین تم واقعی بہت شریف ہو۔ بولتے بھی کم ہو۔ کہی بارخیال آیاتم سے بات کروں ۔لیکن تمہارے اس سورگ کے بیرخوبصورت نظارے موقعہ دیتے تب نا۔ پیبیں دن کیے نکل گئے پیۃ ہی

نہیں چلا .....سلام الدین گھر میں اور کون ہے۔میرا مطلب ہے ..... ' ہماری مُنی کوتمہاری بہت فکر لگی ہوئی ہے۔ پہلے دن سے تمہارانام ایسے زبان پر چڑھ گیا جیسے تمہیں برسوں سے جانتی ہے۔۔۔۔ "رجنی پی کی بات کا کر بول پڑی ۔۔۔۔" جب بھی آ پکود کیھتی ہے۔ کہتی ہے ....سلام الدین أداس كيول ہے \_كوئى بات كيول نہيں كرتا .....؟" سُمن نے مُنى كى طرف و میکھتے ہوئے کہا ..... ' بہت معصوم پیاری بچی ہے۔' سلام الدین نے منی کی طرف د مکھتے ہوئے کہا..... 'سلام الدین سے پوچھوہم جہاں بھی گئے،لگتا تھا وہ آپ کو ہی ڈھونڈ رہی ہے۔لوگوں کو مہنتے مسکراتے و مکھ کر بار بار پوچھتی تھی ..... پا پا۔سلام الدین اُ داس کیوں ر ہتا ہے۔'' وہ کیوں نہیں ہنتا ہے۔ وہ پُپ پُپ کیوں رہتا ہے۔'' کیلاش کی بات سُن کر سلام الدين كواپنا آپ اندر سے ٹوٹنا ہوامحسوس ہوا....."سلام الدين تم اتنے گم سم اور پُپ چیختے چلاتے، ہنتے مسکراتے اپنے حال میں مست ہیں۔لیکن تم اتنے .....،'۔" اُ داس کیوں ہو'۔ سمن نے قدرے ملکے ہے مسکراتے ہوئے جملہ پورا کر دیا۔ سلام الدین اندہی اندر ہمت جٹا کر پچھ کہنے کی کوشش ہی کرر ہاتھا کہ وریندرشر ما قدرے جذباتی ہوکراُس سے مخاطب ہوا..... "سلام الدین شاید تمہیں اندازہ نہیں تم کس سورگ میں پیدا ہوئے ہو۔ حمہیں خود پر ناز ہونا چاہئے۔ ان اُونچی اُونچی برفیلی چوٹیوں سے آتی مھنڈی مھنڈی ہوا دُل۔ باغوں،جھیلوں،جھرنوں،آبشاروں،سبزہ زاروں میں پیدا ہونے والا انسان بھی اُداس رہ ہی نہیں سکتا .....' ہم وہاں زندگی بھراس سورگ میں چنددن گزارنے کی تمنا کرتے ہیں اور تم اپنی بوری زندگی اس سورگ میں گذار کر بھی اُداس ہو ..... ' کیلاش نے بوری ا پنائیت کیساتھ جیسے وریندرشر ما کے محوسات کی ترجمانی کی. . جسے من کرور بندرشر ما کچھاور

جذباتی انداز میں پھرسلام الدین سے مخاطب ہوا ....سلام الدین اگر تنہیں رویے پیسے کی ضرورت ہے جس سے تم کوئی دوسرا کام کرسکو ..... میں تمہاری مدد کرونگا ..... ' بھگوان کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے' .....رجنی نے بھی کچھ جذباتی ہوکر وریندرشر ماکی بات پوری کی ....رجنی کی بات س کرسلام الدین کے اندر برسوں سے رُکا با ندھ ٹوٹنا شروع ہوا....." سلام الدین بھی تشمیرے باہر بھی کہیں گئے ہو ....، "شمن کی بات من کر باندھ میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا..... اور ..... ' ہاں''.... کہتے ہوے اُن کے چہرے تکنے لگا..... ' اچھا ..... کہاں کہاں گئے ہو'۔ شمن نے پوری دلچیں سے بوچھا..... 'اُدھم بور۔ جمول ،کوٹ بلوال، مگروٹ، تہاڑ، جودھپور مدارس ..... کہتے ہوئے برسوں سے بندھا باندھ ٹوٹ کرسلام الدین کی آنکھوں سے جاری ہوا.....من نے جیسے بچھ نہ جھتے ہوئے پھر پوچھا..... ' دہلی ميں لال قلعه،ميٹرو، چڙيا گھر، پارليمنٺ پاؤس،نظام الدين، جامع مىجدنېيں ديکھے؟''.....'' نہیں!''سلام الدین نے دونوں ہاتھوں سے سیلا ب کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا.... وریندرشر ما ،رجنی ہمن ، کیلاش بت ہے تذبذب اور تجسس میں ایک دوسرے کی طرف و یکھنے لگے .....وریندرشر مانے خود کوسنجالتے ہوئے کہا....." سلام الدین ہمارے دیش میں اور بھی بہت ی خوبصورت جگہیں و یکھنے کے لائق ہیں .....سلام الدین ہمارا ولیش بہت برا ہے۔ یہاں بیٹھ کرتم اندازہ نہیں کر سکتے تم کتنے بروے مہمان دیش کے باس ہو تمہارے اس مہان دلیش میں ایک سے بڑھ کرایک مہان لوگ رہے آئے ہیں۔ ہزاروں تىرتھ بىي، درگا بىي بىي، وشال سمندر بىي، آكاش كوچھوتى ہوئى مہان كمپنياں بىي، جن ميں لا کھوں لوگ کام کرتے ہیں۔سلام الدین تم اپنے آپ کوا تنا کمزوراور بےبس مت سمجھو یتم ایک مہان دلیش کے ایک آ زاد انسان ہو۔ بیرسارا مہان دلیش تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔

غلام نبى شآبد

تہاری تکلیف سارے دلیش کی تکلیف ہے ..... "بیشنے ہی سلام الدین کے سینے میں برسوں سے دفن خواب نے اجا تک کروٹ لی .....اندر ہی اندرطوفان کورو کنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہااور پوری شدت سے دہاڑیں مارتے ہوئے بول پڑا'' صاحب آپ مہان ہو.....آپ کے بیسب گھروالے مہان ہیں۔ بیمعصوم بی بھی مہان ہے۔ آپکا دیش بھی مهان ہے ....الیکن ..... " کہتے کہتے سلام الدین کی آواز جیسے بوری طرح بیٹھ گئی ....الیکن كيا؟ ـ' كيلاش نے جيسے اپ آپ سے ہى بوچھا۔ سلام الدين نے خودكو پھرسمنتے ہوئے کہا..... "اٹھارہ سال پہلے یہی گرمی کے دن تھے۔اچھاسیزن چل رہاتھا۔حبیب اللہ کے ہاؤس بوٹ میں آپ جیسے ہی کچھ مہمان گھہرے ہوئے تھے .....ایک دن میرا اکلوتا بیٹارشیدائنہیں گھاٹ پر چھوڑنے گیا ..... پھرواپس نہیں لوٹا ....."" واپس نہیں لوٹا!" کیلاش کے مُنہ سے جیسے آپ ہی آپ نکل گیا ..... ' ہاں ۔ بعد میں لوگوں نے بتایا وہاں آس پاس میں کہیں فائر نگ ہوئی تھی ،جس ہے گھاٹ پرافرا تفری مجے گئی۔ بعد میں پولیس آ گئی اور چند اورلڑکوں کے ساتھ رشید کو بھی اپنے ساتھ لے گئی .....!!! صاحب آپ کے مہان دلیش میں میرااکلوتا بیٹارشیداٹھارہ سال ہے کہیں گم ہےاُسے ڈھونڈ کے لائے'' کہتے ہوئے سلام الدین اُن کی طرف سوالیہ نظروں ہے ویکھنے لگا جیسے کہ اور کہنے کی اب ہمت نہیں رہی ہو .....رجنی اورسمن جیسے ابھی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھیں۔ تاہم وریندرشر ما اور کیلاش کو جھیل میں پانی کی سطح تیزی سے بردھتی ہوئی محسوس ہوئی۔وادی میں پیش آئے سارے خوبصورت واقعات ایک ایک کر کے جھیل کی گہرائیوں میں ڈو ہے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی ڈوب جاتے ....سامنے لیٹی مُنی جیسے کوئی ڈراؤ ناخواب دیکھ کر ''ممی ممی۔'' کہتے ہوئے اچا تک ہڑ بڑا کر جاگ اُٹھی .....من نے لیک کراُسے گود میں

151

أنها ليا اور سركوسبلاتے ہوئے بيار سے پوچھا....." كيا بات ہے بيٹى۔ كوئى بُرا سپنا د يكها ..... " نهيل ممي " أنكهيل ميجة بوئ منى دائيل بائيل د يكهن لكي ..... نظري سلام الدين پر جا كرركيں، جو ہاتھوں ميں بيگ وغيرہ اُٹھائے سٹرھياں اُنز رہا تھا۔منی اُسےغور ہے دیکھتی رہی ، جیسے کچھ یا دکرنے کی کوشش کررہی ہو .....وریندرشر ما،رجنی ،کیلاش اور سمن سانس روکے اُس کی طرف دیکھتے رہے۔اُنہیں سٹینگ روم میں آویزاں ایک پینٹنگ کی طرح اپناوجود پینٹنگ کےخوبصورت فریم میں بے جان سامحسوں ہونے لگا...... ممی بولو ناسلام الدین اُداس کیوں ہے؟ ..... "منی کی آواز سُنتے ہی وہ سب فریم سے باہرآئے۔ سامنے سلام الدین کھڑامُنی کی طرف دیکھار ہاتھا..... "صاحب سامان رکھ دیا ہے۔" کہتے ہوئے سلام الدین واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔رجنی شمن ،کیلاش سر جھکائے سلام الدین کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھے۔البتہ وریندرشر ماوہیں کھڑارہا۔سامنے ٹیبل پر پڑی بخشش کی رقم کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے تحفہ کودیکھتار ہا۔ پھر پچھ سوچ کر پہلے تحفہ ہاتھ میں اُٹھایااور پھر پانچ پانچ سو کے نوٹوں کی رقم بھی اُٹھا کروایس جیب میں رکھ دی۔اورجلدی جلدی کمرے سے باہرنکل گیا.....!!!

غلام نی شآبد



غلام نبی شآمد

153

## ''اعلان جاری ہے'' کشمیرکے مقاومتی ادب میں قابل قدراضا فہ

مبصر: ڈاکٹر جاویدا قبال

اعلان جاری ہے کہ افسانوی مجموعہ کے عنوان کے بجائے سیاسی نعرے کو خُوگئی ہے لیکن کے تو سے کہ افسانوی مجموعہ کا عنواں ہوتے ہوئے بھی بید دراصل اپنے اسلوب میں یا ایسا کہیں اپنے بطن میں ایک للکار لئے ہوئے ہے جو گذشتہ سے بیوست ہونے کے بجائے حال سے جڑی ہوئی کی ایک فرد کی نہیں کی خاص گروہ کی نہیں بلکہ ایک الی قوم کی داستاں ہے، جس نے بیٹار سسم سے بیٹار قربانیاں دیں، جس نے بہتی رگوں کے خون کے دریائے بہائے لیکن آگ اورخون کے اس سلاب سے گذرتے ہوئے بھی کمون نہ جھکنے کی قسم کھارکھی ہے۔'اعلان جاری ہے' کو اُن حالات ووا قعات کے آئے میں، جس کے خون کے دریائے کہائے کے میں موان حالات ووا قعات کے آئے میں، جو کہ جھی نہ جھکنے کی قسم کھارکھی ہے۔'اعلان جاری ہے' کو اُن حالات ووا قعات کے آئے میں مورکہ جو کہ جھی ایک چوتھائی صدی سے تشمیر میں رواں دواں ہے، پر کھا جائے توا فسانہ نگار غلام

غلام نی شآمد

نی شاہد کی تاریخی جائے کو داد تحسین دئے بغیر نہیں رہا نہیں جا سکتا۔ اُن کے افسانوی مجموعہ میں ہروہ افقاد چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا سامنا عام وخاص کو کرنا پڑا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اعلان جاری ہے کی للکار تشمیر کے مقاومتی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے اور غلام نبی شاہدا دب کے اِس میدان میں اُن نامور اد یوں سے کہیں زیادہ قد آور نظر آتے ہیں جن شاہدا دب کے اِس میدان میں اُن نامور اد یوں سے کہیں زیادہ قد آور نظر آتے ہیں جن سے مقاومتی ادب کی آبیاری کی توقع کی جاسکتی تھی لیکن شاید باد مخالف کی تندو تیز ہواؤں سے نیجنے کیلئے میدان کارز ارمیں ہماری ادبی دنیا کے سور ما اپنارول ادا کرنے سے معذور رہ اور قرہ فال غلام نبی شاہد جیسے ذی حس و باشعور افراد کے نام نکل آیا جنہوں نے اپنی رہے اور قرہ فال غلام نبی شاہد جیسے ذی حس و باشعور افراد کے نام نکل آیا جنہوں نے اپنی ادبی کا وقت کی کو ایک کا وقت کی کیا کہ کا وقت کی کا میں کردیا۔

مقاومتی ادب یالٹریچر کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ہرزماں ومکاں میں شاعروں،
ادیبوں اور قلم کاروں نے بلکہ فنوں لطیفہ سے وابستہ ہر شعبے نے ، چاہے وہ کسی مصور کی تصویر
کشی ہی کیوں ندرہی ہو، سیاسی تحریکوں کی آبیاری میں، جن کا تعلق اکثر و بیشتر حصول حقوق
بشررہا ہے، قابل قدررول ادا کیا ہے۔قدیم یونان میں سقراط نے ساج کے پسماندہ طبقوں و
نو جوانوں کے ساتھ دُکام کی زیاد تیوں کے خلاف جو پچھتح پر وتقر پر میں بیاں کیا اُس سے،
کہا جا سکتا ہے، مقاومتی ادب کی بنیاد فراہم ہوئی۔البتہ اِس کیلئے سقراط کو بھاری قیمت چکانا
پڑی۔وہ قید کر لئے گئے اور اُن کی سزاکی یہی انہا نہیں رہی بلکہ زمانے کی تعزیرات کے
مطابق آنہیں زہر پینا پڑا اور بیز ہر تاریخ میں ہملاک کے نام سے شبت ہوا ہے۔ستراط کے
جیلر نے آنہیں راہ فرار اختیار کرنے کی ، یہ کہہ کے، ترغیب دی کہ وہ جیل کا دروازہ کھلا

(155)

غلام نبی شآہد

تاریخ میں جب انقلاب فرانس کی ورق گردانی ہوتی ہے تو روسواور والٹیر دوا ہے نام سامنے آتے ہیں جوانقلاب کے ہراول دستے کے سرخیل تھے اوراُ نہوں نے انقلاب کی اوبی زمیس کی بھی آبیاری کی اور دوصد یوں سے بیشتر زمانے کی گذشت کے باوجود آج بھی انقلاب فرانس کو اُنہی کی نگارش میں پر کھا جاتا ہے۔

تاریخ میں اور بھی کئی دور ہیں ، زمانہ گذشتہ کی کئی کروٹیس ہیں ،جنہیں او بیوں کی تحریروں میں پڑھا جاسکتا ہے حالانکہ ہردور کی تاریخ کی کتابوں میں بھی منعکس ہوا ہے لیکن مورخین کی مرتب کرده تواریخ کی خشکی میں وه تر و تازگی کہاں جوحساس ادیبوں کی رنگین بیانی میں ہے۔تاری اسلام کوہی پر تھیں تو کہا جاسکتا ہے کہ جونسل آج ایام پیری سے گذررہی ہے اُن میں سے اکثر و بیشتر نے تاریخ اسلام کو تاریخ کی کتابوں میں جانچنے کے بجائے اُسے تشیم حجازی کے ناولوں میں تلاش کیا، جن کے کرادروں کو حجازی نے ایسے رنگ بخشے کہ زمانہ گذرنے کے باوجوداُن کی مہک بیثار وجودوں میں رچی بسی ہے۔تیم حجازی نے عروج مسلمین سے زیادہ دورانحطاط یعنی مسلمانوں کے زوال میں اپنے کر داروں کو تلاش کیا ہے تا كه وه آنے والى نسلول كوية مجھا تكيں كى انحطاط كے اسباب كيا تھے اور يقيناً أن كى تلاش یمی رہی کہ انحطاط کے سد باب کی را ہوں کو تلاش کرنے کی تحریک شروع ہو سکے۔علامہ ا قبال کی شاعرا ٹہ کا وشوں کو بھی اِس پیرائے میں پر کھنے کی ضرورت ہے جسے ادب برائے انسان سازی وارتقائی قوت ومقاومت کہا جا سکتا ہے اِس لئے اُنہوں نے اپنے کلام کو ما درائے شاعری قرار دیا یعنی ایک ایسی تخلیق جوشعر کی زباں میں ہوتے ہوئے بھی شاعری

غلام ني شآبد

مقاومتی ادب میں اگر چہشاعری اور نثر میں ناول نگاری کی اضاف جانی پہچانی ہیں البتہ افسانوی ادب میں مقاومتی رنگ کم ہی جھلکتا ہے یہی وجد رہی کہ جب میرے عزیز دوست وہم قلم وکلام زیٹر جی ایم (ZGM) نے مجھ سے کہا اِس میں مقاومتی ادب کی مہک ہے تو میری حیرانگی کی حدنہیں رہی کیونکہ ہمہ گیرمقاومت کوافسانے میں سمونے کی کوشش ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے البتہ جونہی اُسے ہاتھ میں لیا تو مجھے اپنے رفیق کی کہی ہوئی بات کی صدافت کا عتبار ہونے لگا۔ مملکتی تضاد کی مہر بانیوں کے نتیجہ میں کشمیراور کشمیریوں کو جو سختیاں جھیلنی پڑی ہیں اور جو آج تک ایک نہ ٹوٹنے والانشلسل لئے ہوئے ہے اُس کا ہر رنگ و ہرروپ اِس قدرعیاں، بیاں ہوا ہے کہا فسانہ نگار کی باریک بینی اورفن نگارش کا معتقد ہونا ہی پڑتا ہے اور اِس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے زمانے کی وُکھتی رگ کو جانچتے ہوئے اُسے الفاظ میں تراشا ہے۔جانچ وتراش کی اِس کاوش میں جوکر داراُ کھرآئے ہیں اُنہیں یہاں کا ہر بسکین بخو بی پہچانتا ہے البتہ گویائی کافن ایک فنکار کا ہی خاصہ ہوسکتا ہےاور ماننا پڑے گا کہ اِس فن میں مصنف غلام نبی شاہدید طولی رکھتے ہیں۔

رنگ دکھاتی ہے کہ بیاعتقاد ہونے لگتا ہے کہ تم کوستمگار کے وجود میں ٹولنے کی سعی سی جی نہیں کہلائی جاستی ہے ہو جائز نہ ہوتے ہوئے ہیں پردہ ایک الی تحریک ہوتی ہے جو جائز نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا وجود ستم سے منوانے کی کوشش کرتی ہے اور ظاہر ہے بیمنوانے کے لئے انسانوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے البتہ بھی نہ بھی انسانیت اُبھرا تے ہی ایسے جلوے دکھاتی ہے جہاں انسانی نکھار کارنگ نظرا تا ہے۔

غلام نبی شاہد کو مقاومتی افسانہ نو لیمی کی شہا تفاقاً اپنے لڑ کپن کے دوست دلیپ كمار نہروے ملتى ہے جو 1960ء كة ہے ميں أنہيں لال چوك ميں فلم ويكھنے كيلئے لے جانے یہ بصند ہیں لیکن مصنف کا دل نہیں مانتا اور وہ انکاریہ مُصر ہیں۔ دلیپ اسکیے ہی روانہ ہوتا ہے البتہ واپسی اُس کے زندہ وجود کی نہیں بلکہ جسد کی ہوتی ہے۔ دلیپ ایک احتجاج کے نتیج میں ہوئے تشد د کا شکار ہوتا ہے۔لڑکین کے دوست کی بے ہنگم موت مصنف کے حساس وجود پیایک دائمی اثر ڈالتی ہےاورنفسیاتی اُلجھن میں وہ دلیپ کوکٹی بارخواب میں دیکھتا ہے میسوال کرتے ہوئے کہ میں قبل کیوں ہوا''؟ اِس سوال نے مصنف کی تحریر میں جان ڈالی ہے کیونکہ شمیر کی تحریک کا بنیا دی سوال یہی ہے "میں قتل کیوں ہوا"؟ میں نے کس جرم کی سزا یائی ؟ اور میجمی که کیا آزادی کی تلاش وحقوق بشر کی بازیابی کی سعی کوکسی بھی صورت ہے کسی بھی عنوان سے علحید گی پسندی یا تخریب کاری کا نام دیا جا سکتا ہے وہ بھی اُس صورت میں بھی جہاں میہ تلاش میسعی ماورائے تشد دخالص وخالص امنیتی را ہوں پیراہ پیاہو؟

راقم الحروف یقیناغلام نبی شاہد کی ادبی کاوش اور اِن کے افسانوی مجموعہ کے قار کین کے بیاں کامل کیلئے ایک کالم قار کمین کے بیاں کامل کیلئے ایک کالم

غلام ني شآبد

کافی نہیں ہوسکا البتہ اشارروں و کنا ہوں میں افسانوں کو پرونے کی کوشش کی جاسکتی ہے تاکہ قار کین کو بیا ندازہ ہو سکے کہ الفاظ میں ستمگار کے ستم کو کیسے پرویا گیا ہے۔افسانوں کا بیسلسلہ جمیلہ کی چیخ سے شروع ہوتا ہے جس کا بیٹا پانچ دن پہلے کمپیوٹرسٹٹر پہ گیا تو ضرور تھا لیکن واپسی اُس کے جسد کی ہوئی کیونکہ وہ ایک بم دھا کے میں جان عزیز گنوا بیٹھا تھا لیکن واپسی اُس کے جسد کے ساتھ اسکا کٹا ہو ہاتھ نہیں تھا، جو تلاش کے باوجوداً س کے شو ہرافضل کول نہیں پایا، جسد کے ساتھ اسکا کٹا ہو ہاتھ نہیں تھا، جو تلاش کے باوجوداً س کے شو ہرافضل کول نہیں پایا، آخرت کے سفر کاراہ پیا، جمیلہ کا لخت جگر،خواب میں کئے ہوئے ہاتھ کا پیتہ بتا تا ہے اورائے ایک بیٹر کی شاخ پر پانے کے بعد ماں ایک سفید تھیلے میں رکھتی ہے تب تک افضل لوٹ آتا ہے اور جمیلہ تھیلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تھیلے میں کئے ہوئے ہاتھ کو جب افضل وفن کے اور جمیلہ تھیلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تھیلے میں کئے ہوئے ہاتھ کو جب افضل وفن کرنے کیلئے لے جاتا ہے تو اُسے وہ کافی بھاری لگتا ہے۔ جواں بیٹے کے جسم کا ایک انگ

مزار شہدا کے عقب میں گنجان محلے کی بسکین حلیمہ جوانی میں ہوگی کا بوجھ لئے

کیسوئی سے اپنے دونو نہالوں آصف و زینب کوسنجا لے اپنے سے جدا ہوئے شوہر مشاق

کے مزار کو، جب جب بھی وہ گلی کے نکڑ پہوا تع مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھائی کیلئے لے
جاتی ہے، مکنکی باندھے ویکھنے سے باز نہیں رہ پاتی۔ مشاق ایک محاصرے کے دوراں

گولیوں کی گھن گرج میں ایک زورداردھا کے کی آواز سنتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب بچھ دیر

کیلئے خاموثی چھاجاتی ہے تو اُسے ہمسایوں کی فکر ہونے گئی خاص کرع فد دید کی کیونکہ ایسا لگتا

ہے کہ دھا کہ اُنہی کے مکان میں ہوا۔ حلیمہ کے روکنے کے باوجود مشتاق باہر نکاتا ہے اور

دوسرے دن محلے کی پانچ لاشوں میں اُس کی بھی لاش ہوتی ہے۔ اُس دلدوز واقعے کے بعد

غلام ني شآبد

159

پھرایک دن کر فیوودھاکوں کے دوران حلیمہ اپنے بچوں کوسکول میں نہ پاتے ہوئے اُن کی تلاش میں در بدر پھرتی ہوئی مزار پہنچ جاتی ہے اُسے احساس ہوتا ہے کہ مزار کے در پیاس کا تحویا ہوا شوہر بچوں سمیت اُسے بلا رہا ہے۔اندر جاکے اُسے دونوں بچے باپ کے مقبرے پیاس کے سینے پیسرر تھے ہوئے گہری نیند میں سوئے ہوئے ملتے ہیں۔ جہاں حلیمہ بچوں کے لئے سرگرداں ہے وہی آخرت کی نیند میں سویا ہوابا پھی بچوں کی فکر سے عافل نہیں!

سریندرسیکورٹی فورس میں پچھلے ڈیڑھ سال سے اپنی ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے اپنی حا رسال کی بنجی کنول کو بھول نہیں یا تامعصوم کی کلکاریاں اُس کے وجود پہ چھائی رہتی ہیں۔ایک دن صبح سورے وہ حسب معمول کر فیونا فذکرنے والے دیتے کے ساتھ ایک بل پتعیناتی کے دوران چھٹی کی آس لگائے بیٹا ہے جس کی درخواست اُس نے مہینہ بھی پہلے دے رکھی تھی، کہ اجا تک اُسے کسی بچے کے بلک بلک کر رونے کی آواز سائی دیتی ہے۔ پہلے تو وہ سُنی اُن سُنی کرتا ہے لیکن بچے کی پلک پلک رونے کی آ واز کے ساتھ ہی اُسے ا پنی بخی کنول کی یاد آتی ہےاوراُس کےاندروہ انسانیت بیدار ہوجاتی ہے جو ہرانسان میں ہوتی ہے، بھلے ہی وہ شعور کے کسی تہہ خانے میں چھپی ہوئی ہو۔رونے کی آواز ایک ایسے بچے کی ہے جو مُحو کا ہے اور جے اُس کا باپ قادر پُپ کرائے پُپ نہیں کر پاتا۔ تلاش کے بعدسریندرکوآ واز کا سراغ بل کے نیچے دریا کی سطح پرایک ڈو نگے میں ملتا ہے۔ کر فیو نافذ کرنے والے سیابی کوسامنے یا کرڈو نگے والا قادرخوفز دہ ہوجا تا ہے کیکن سریندر کی جاگی ہوئی انسانیت اُسے زی سے بچے کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔شہر میں کر فیوہ، قادر کے

غلام نی شآم

ہاں نہ چاول ہیں نہ خرید نے کیلئے بیسہ بیہ جان کے سریندراُسے بوچھتا ہے کہ چاول کہاں ملینگے ۔ قادراُس کے ساتھ محی الدین کی وُکان پہ آتا ہے جو سپاہی کے حکم پہاپنی بندوُکان کھولتا ہے سریندر نئے کی طرف دیکھتا ہے جو چیس کے پیک کود کھے کے بلکے لگتا ہے ۔ سریندر اُس کیلئے ایک چیس پیک بھی خریدتا ہے اور بچہ ہاتھ میں پیک لیتے ہی چیپ ہوجاتا ہے ۔ سریندر قدرے اِطمینان سے اُسے بوچھتا ہے ''شاباش ۔۔۔اب بولو اور کیا چا ہے'' بچہ ہاتھ میں چیس کا پیک لئے بڑے اُسے کیا جا ہے'' بچہ ہاتھ میں چیس کا پیک لئے بڑے اُسے بوچھتا ہے ''شاباش ۔۔۔اب بولو اور کیا چا ہے'' بچہ ہاتھ میں چیس کا پیک لئے بڑے اِطمینان سے جواب دیتا ہے'' آجادی''!

افسانہ توافسانہ حقیقت میں بھی سریندر جیسے سپاہیوں کی جاگی ہوئی انسانیت کی سائنسی جائج ہوئی ہے اور سے پایا گیا کہ سپاہی کسی بھی قوم کا ہو، طویل مدت تک ستم کا حصہ بننے سے اُسے ستم گار سے ہمدردی ہونے لگتی ہے اور نفسیاتی کتابوں میں اُسے سٹاک ہوم سنڈروم Stockholm Syndrome کا نام دیا گیا ہے۔ سٹاک ہوم یور پی ملک سنڈروم اجد حائی ہے، جہاں میسائنسی تجزیہ ہوا۔ اس تجزیہ کی اشاعت کے بعدا سرائیل نوائسطین میں اپنے فوجیوں کی لمہی تعیناتی بند کردی۔ افسانے کو حقیقت کا روپ دینے کے بعد میں مصنف و قارئین کے بی حائل نہیں ہونا چا ہتا۔ معمولی قیمت پہرستیاب المخار پبلی بعد میں مصنف و قارئین کے بی حائل نہیں ہونا چا ہتا۔ معمولی قیمت پہرستیاب المخار پبلی کیشنز اثنت ناگ (اسلام آباد) کی سے اشاعت سکندر نیوز ایجنسی لالحچک ، تھری ڈی کا میں گذر پیل سکتی ہے اور اسے پڑھنے کیلئے میر ااصرار کتابی جائز نے کی شکل میں ڈوز ائنٹ آبی گذر پیل سکتی ہے اور اسے پڑھنے کیلئے میر ااصرار کتابی جائز نے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نگہباں۔ یار زندہ صحبت باتی!

تشميراعظملي ٥جنوري ١٠٠٠ء

......☆☆☆......

( غلام ني شآبد

161

ا ایک تاثر

مبصر: پروفیسرقد وس جاوید

اسے قسمت کی سم ظریفی کئے یا سیاست کی بازی گری کھلم و آگی اور امن و آشتی کے قدیم ترین گہوار کے شمیراور کشمیری جیسے الفاظ سامنے آتے ہی تنگ نظروں کے ذہنوں میں دہشت گردی، علحد گی بندی اور فرقہ پرسی جیسے الفاظ سامنے آتے ہی تنگ نظروں کے ذہنوں میں دہشت گردی، علحد گی پہندی اور فرقہ پرسی جیسے الفاظ سامنے آتے ہی تنگ نظروں کے ذہنوں میں دہشت گردی، علحد گی پہندی اور فرقہ پرسی جیسے الفاظ متحرک ہوجاتے ہیں جبکہ کے بیہ کہ آگ اور خون سے لبرین کی دہائیوں کے بل صراط سے گزر آنے کے بعد بھی تشمیر فرقہ وارانہ اتحاد کا سب سے روشن استعارہ ہے اور کشمیری قوم آئی بھی ہندو سلم اتحاد کے امین ہیں۔ اس بات کا اندازہ غلام نبی شاہد کا فسانوی مجموعہ 'آسان جول اور شاہد کے افسانوی مجموعہ 'آسان بھول اور بھی کیوں۔ وادی کے ہزرگ ترین افسانہ نگار نور شاہ کے افسانوی مجموعہ 'آسان بھول اور ایک مشتاق مہدی کے '' آگئن میں وہ ''اوردیگر متعددا فسانہ نگاروں کے یہاں افسانوں کے لہو' مشتاق مہدی کے ''آگئن میں وہ ''اوردیگر متعددا فسانہ نگاروں کے یہاں افسانوں کے مرکز میں سب سے متحرک '' جی''امن وآشتی انسان دوئی اورا تحاد ہی ہے۔

غلام ني شابد

غلام نبی شاہد کا مجموعہ 'اعلان جاری ہے' میں شامل ۱۲۲ فسانے واقعتاً گزشتہ ۲۲ برسول میں کشمیر یوں پر جو پچھ گزراان کی حکایات خو نچکاں ہیں۔لیکن اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ غلام نبی شاہد نے اپنے افسانوں میں سطحی جذباتیت یا سیاست کے زائیدہ مفروضات کوسامنے رکھ کر کردار اور واقعات گھڑے ہیں۔ بلکہ بڑی فنکارانہ سادہ لوحی اور مفروضات کوسامنے رکھ کر کردار اور واقعات گھڑے ہیں۔ بلکہ بڑی فنکارانہ سادہ لوحی اور ایمانداز میں سے کے مختلف رنگوں کو پیش کیا ہے۔نورشاہ نے بجاطور پر لکھا ہے کہ:۔
ایماندارانہ انداز میں سے کے مختلف رنگوں کو پیش کیا ہے۔نورشاہ نے بجاطور پر لکھا ہے کہ:۔

دراصل غلام نبی شاہدنے اپنے افسانوں کی''بنت' میں نہ توسنی سنائی باتوں کو جگہ دی ہے نہ افواہوں اور گھڑے ہوئے واقعات کو بلکہ انہوں نے اپنے افسانوں میں وہی واقعات ، کر دار اور تاثر ات پیش کئے ہیں، جن کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے یا جوان کے سامنے وقوع پذریہوئے ہیں۔ ساتھ ہی جنہیں دیکھ کرجھیل کر ان کے تخلیقی وجود میں جو تاثر ات و کیفیات پیدا ہوئے ہیں انہیں بڑی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ افسانوں کے تاثر ات و کیفیات پیدا ہوئے ہیں انہیں بڑی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ افسانوں کے قالب میں ڈھال کر پیش کر دیا ہے۔

گولی، بندوق، گرینیڈ، کرفیو، تلاشی آگ اورخون اور کریک ڈاؤن وغیرہ کشمیر کے جسم وجاں کو کے حوالے سے محض استعار نے نہیں ایسی تلخ سچائیاں ہیں جو صرف اہلِ کشمیر کے جسم وجاں کو بی نہیں ذہمن اور ضمیر کو بھی مجروح کرتی رہی ہیں۔ اس صورت حال کے پس پشت کون سے نظریات اور کیسے کیسے محرکات کارفر ما ہیں۔ ناگفتنی ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیر میں فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کا جراغ روشن ہے اس کی زندہ مثال، غلام نبی شاہد کے افسانوی مجموعہ میں خالیان جاری ہے' کا بیانتہا ہے۔

"ولیپ کمار نہرو کے نام .... جس نے خواب میں مجھ سے پوچھا۔ میں قتل

غلام نبی شآمد

دراصل غلام نی شاہدانسانیت کا پرستار ہے۔شاہد کی غد ہبیت سے انکارنہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی روسے شاہد کے افسانوں کا بنیادی وظیفہ''انسان'' ہی ہے۔انہوں نے عرضِ حال کے تحت خود لکھا ہے:۔

" دنیا میں تخلیق کار کے لئے شروع سے صرف ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ ہے اللہ کی بیخ لیق کا رئات آ دم اور آ دم سے مسلک مسائل ..... اللہ کی بیخلیق" آ دم" ، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو ..... کوئی بھی زبان بولتا ہو ..... اس کا رنگ کیما بھی ہو ..... کوئی بھی زبان بولتا ہو ..... اس کا رنگ کیما بھی ہو ..... کوئی بھی زبان بولتا ہو ..... گر بھوک ایک جیسی ہی گئی ہے ۔ زخم لگتا ہے تو خون بھی ایک جیسا ہی بہتا ہے .... کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آ نسوؤں بھی ایک جیسے ہی نکلتے ہیں ....اور سے تخلیق کار آ دم کے انہی زخموں سے بہتے خون اور آ تکھوں سے جاری آ نسویٹ اپنا تلم ڈبوکرا پی تخلیق کر کرتا ہے۔ "

دراصل سوچ کے ای زاویے نے غلام نی شاہد کودلیپ کمار نہرو، علی محمد اور مشاق
جیے معصوموں کے تل کوانسانیت کے تل کے طور پر پیش کیا ہے اور بیا متیاز غلام نی شاہد کے فن
کود کشمیر مرکز "ہونے کے باوجود آفاقیت بھی بخشا ہے۔ ای لئے گلوبلائزیشن کے اس عہد
میں غلام نی شاہد کے افسانے بیٹا بت کرتے ہیں کہ افسانہ ہماری اجتماعی بصیرت، قومی شخص
کے شعور اور سامنچے دُکھ درد کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ نور شاہ سے لے کرشبنم قیوم ، مشاق مہدی ،

غلام نی شآمد

عبدالغنی شیخ اورغلام نبی شاہد کے ایسے تمام افسانے جن میں مخصوص آئینی حیثیت کے حامل تشمیر کے روز مرہ کی خوں آشام سچائیوں کو افسانی کے قالب میں ڈھالا جارہاہے۔ صحیح معنوں میں کشمیراوراہل کشمیر کی زندہ اور متحرکہ سیائیوں تو ہیں لیکن ان سیائیوں کا سلسلہ عالم انسانیت کی ان نوموں کی نا گفتہ بہر سچائیوں سے بھی جر جاتا ہے جو چند بردی اور مصلحت پسند ملکوں اور قوموں کی سازشوں کے سبب ترقی کی رفتار میں نہ صرف پیچھے چھوٹ رہی ہیں بلکہ جن کا حال (Present) جہنم زار بن رہا ہے اور مستقبل ایک دھند میں ہے۔ چنانچے تشمیر کے کئی پرانے اور نے افسانہ نگاروں کے افسانوں میں کشمیر کے حالات کے تناظر میں Domestification کا غلبہ ضرور ہے، واقعات، کردار، ماحول مقامات اوراسامقامی توہیں کیکن ان کی فنی و جمالیاتی پیش کش اس انداز میں ہوئی ہے کہ تشمیر کے در دوغم کی خاموش آوازیں لفظ لفظ جغرافیائی حدوں کوتو ژکر دنیا کی ان تمام قوموں اورافراد تک پہنچ رہی ہیں جوامن پسندی اورانسان دوسی کوعزیز رکھتے ہیں۔اس اعتبار سےنورشاہ اورغلام نبی شاہد کے حالیہ افسانے کشمیر اور کشمیری قوم کے کرب کوعالم انسانیت کا کرب بنانے میں ایک اہم کردارا داکررہے ہیں۔

غلام نبی شاہد کے افسانوی مجموعہ 'اعلان جاری ہے' میں محمد یوسف ٹینگ، غلام نبی خیال اور رفیق راز نے کشمیر کے عصری خارجی حالات کے تناظر میں بجاطور پر غلام نبی شاہد کے افسانوں پرمخلصانہ رائے زنی کی ہے۔

لیکن گذشتہ دو ڈھائی دہائیوں میں کشمیری قوم پرمجیرالعقول انداز میں، جو پچھ گزری ہے اس کے نتیجے میں کشمیر کی ایک بڑی آبادی کی نفسیات اور روح تک لہولہان ہو چکی ہے۔غلام نبی شاہدنے اس زاوئے سے جوافسانے لکھے ہیں وہ افسانے سے زیادہ

غلام نبی شآمد

مرگ انبوہ، شکست ذات اور ذہنی بیجان کے صدافت نامے ہیں۔ چندافسانوں کے متون سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

افسانہ 'مدادا' دھا کے میں اکلوتے نوجوان بیٹے جاوید کی موت کے بعد 'ماں' پر وقتی طور پرسکتہ طاری ہوجا تا ہے جیسے اس کا پورا وجود کہیں کی بے حس وحرکت آبادی میں گم ہوگیا ہو لیکن جب جوان بیٹے کو کھو دینے کا احساس ایک دلدوز چیخ بن کر ماں کے کھو کھلے وجود سے باہر آتا ہے تو قاری کو ایسالگنا جیسے میصرف جاوید کی ماں کی نہیں کشمیر کی ان ہزاروں مادؤں کی چینیں ہیں جن کے جوان بیٹے نہ جانے کہاں کہاں کھوئے گئے:۔

"میں نے ابھی جاوید کوخواب میں دیکھااس کے ساتھاس کے اور بھی دوست تھے۔ان کے جسموں سے خوشبوآ رہی تھی یہ کہتے ہوئے جمیلہ پرخشی طاری ہوئی اور محمد افضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ٹائیس جمیلہ پرخشی طاری ہوئی اور محمد افضل کی جیسے روح ہی نکل گئی۔ٹائیس تخرخحرانے لگیس، اپنا آپ زمین کے اندر دھنتا ہوا محسوس ہوا۔ نظر میں سامنے سرہانے رکھے قرآن شریف پر پڑتے ہی آنکھوں سے میں سامنے سرہانے رکھے قرآن شریف پر پڑتے ہی آنکھوں سے آنسوؤل کی ایک نہ تھمنے والی دھارنگل کراس کے چرے کے ساتھ ساتھ جمیلہ کے زخیاروں کو بھی ترکر گئی۔"

(افساند مداوا اعلان جاری ہے)

سرینگر کے لال چوک میں اکثر ایسی ما کیں جمع ہوتی دکھائی دیتی ہیں جن کے ہونوں پراُداس کی پیڑیاں جمی ہوتی ہیں اور آنکھوں ہے بھی نہ تھمنے والے آنسوؤں کے دھارے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں میں کسی این کی تلاش کے لہورنگ الفاظ میں لکھا یلے بورڈ ہوتا ہے:۔

غلام نبی شامد

(افسانه ..... جواب دو)

کشمیر میں اب حالات قدرے بدل رہے ہیں۔ لیکن کیا بھی مستقل پُرامن بدلاؤ
آئے گا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ گرچہ ہر خض کی خواہش یہی ہے کہ شمیر میں
ایک بار پھر سے امن وآشتی کا موسم لوٹ آئے۔ لیکن حالات معمول پر آبھی جائیں تو ان
والدین کے خزال رسیدہ دلوں میں کیا بھی موسم بہار کے شگوفے پھوٹیں گے جن والدین
کے بچے ہنتے کھیلتے نا تمام حسر تول کے ساتھ حالات کی جھینٹ چڑھ گئے۔ اس کا جواب
افسانہ '' درد کا دریا'' کے کردار علی محمد کے دلی سے آئے ہوئے دوست راجیش کی سمجھ میں نہیں
آسکا۔ راجیش نے اپنے دوست علی محمد کے بچوں منی ،صیف اور جاوید کوا پی گود میں کھلایا تھا اور کا ندھے پر بٹھا کر گھمایا تھا۔ لیکن علی محمد نے راجیش کو بتایا:

"منی آٹھویں جماعت میں تھی۔ایک دن صبح اسکول کے لئے نکلی پھر

غلام نبی شآمد

والپر نہیں آئی ....اس روز جب تین بجے چھٹی ہوئی اور وہ بچوں کے ساتھ باہر آئی ،ای وقت ای جگہ پرایک زورداردھا کہ ہوا....وہ مرگئی اور بھی بچے مرگئے۔

۲۔ "سید کان و کیھتے ہو۔ دوسال ہوئے، ایک دن صیف یہاں کراس فائرنگ میں بارا گیا۔ اس کی لاش دودن اس دُکان میں بڑی رہی"۔ " ۔ " جاوید کو برنس کا بڑا شوق تھا۔ اس نے تعلیم پوری کی ۔ … اچا تک ایک دن۔ شام کو گھر آتے ہوئے" کراس فائرنگ" کے دوران اس ممارت میں جان بچانے کی غرض سے چھپ گیا دوسر نے دوران اس ممارت میں جان بچانے کی غرض سے چھپ گیا دوسر نے دوران ملے ہے اور لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ادھ جلی لاش ملی۔ " دن ملے سے اور لاشوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ادھ جلی لاش ملی۔ " (افسانہ۔ دردکا دریا)

یہ جے صرف علی محمد کا نہیں ۔ سینکڑوں ہزاروں منی ، صیف اور جاویدای طرح جان کجتی ہوئے اور دلی ہے آنے والے راجیش یا کسی اور کے لئے یہ مجھنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ذہنی بحران اور خلفشار سے لے کر قلب و ضمیر ، صبر و سکون تک روال دوال ' دردکا دریا'' تو کیے عبور کیا جائے۔

فنی ادر جمالیاتی اعتبار ہے عمدہ انسانوں کا داقعہ بیہ ہے کہ غلام نبی شاہدا فسانوی مجموعہ '' اعلان جاری ہے'' مجموعہ تو ہے ہی لیکن اپنے متون کی سچائیوں اور تاثر ات کی طرفوں کے حوالے ہے۔ یہ مجموعہ تھی ہے اور بیاعلان جاری ہے۔ کے حوالے سے ۔ یہ مجموعہ تشمیر اور کشمیر یوں کے درد کا اعلان بھی ہے اور بیاعلان جاری ہے۔

غلام ني شابد

ايك جائزه

مبصر: دیپک بدکی

حال ہی میں غلام نی شاہد کے افسانوں کا پہلا مجموعہ اعلان جاری ہے کشمیر کی وادی کا کرب اپنے اندر سمیٹے ہوئے منصۂ شہود پر رونما ہو چکا ہے۔غلام نبی شاہد نے اپنے ادبی سفر کا آغاز افسانہ کتنے جھنڈے سے کیا تھا جوروز نامہ آفاب میں ۱۹ کے اپنی شاکع ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں کئی نے افسانہ نگار روز نامہ آفاب اور دیگر اخباروں میں موا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں کئی نے افسانہ نگار روز نامہ آفاب اور دیگر اخباروں میں حجب رہے جن میں راقم التحریر بھی شامل تھا۔ ان میں سے چندا کیک ریڈیواور دوردرش میں ملازم ہوگئے ، چندا کیک سرکاری دفتروں میں جذب ہوگئے اور کچھ صحافت کے ساتھ جڑگئے۔ تب سے غلام بنی شاہد اپنا سے خلیقی سفر بھی ست رفقار بھی سے اور بھی تیزگامی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اعلان جاری ہے اسی سفرلا انتہا کی دستاویز ہے۔

غلام نی شآم

اس سے پہلے کہ شاہد کے افسانوں کا تجزید کیا جائے، میرا فرض بنآ ہے کہ اس تناظر کو پیش کروں جس میں بیکہانیاں رچی گئی ہیں ۹۰۔۱۹۸۹ء میں کشمیر میں حالات نے الی کروٹ لی کہ ہرکوئی آئکھیں ملتارہ گیا۔ برٹش انڈیا کی تقسیم کا ناسور، جوتب سے رستار ہا ہے، پھرسے بہنےلگا۔ ووواع میں جمول وکشمیرا یک ایسے دور میں داخل ہوا جس کے بارے میں فریقین الگ الگ دعوے پیش کرنے گئے۔کشمیر کی سچائی ہندوستان کے لئے الک معنی رکھتی ہےاور پاکستان کے لئے الگ، کشمیری مسلمانوں کے لئے بیسچائی کچھاور ہےاور کشمیر پنڈتوں کے لئے کچھاور پھرکشمیر کی سرحد کے ساتھ دوسر ہے صوبوں میں رہ رہے ڈوگروں اور لداخیوں کے بے بیسچائی کچھاور ہی معنی رکھتی ہے۔ایسے پش منظر میں کوئی بھی ادیب آ فاقی نظر میپیش نہیں کرسکتا۔وہ محض اپنے سچ کا اظہار کرسکتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں اس کواپنے ہی مسلک کی مخالف کرنے سے بازر کھتی ہیں شایداس ادھورے سے کومعروف صحافی غلام نبی خیآل نے تعصب کالیبل لگادیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ میں غلام نبی شاہد کی نگارشات میں کتابی آ فاقیت اور عالمیت کا متلاثی نہیں ہوں بلکہ انسان کے تیش ان کی جمدردی ،معصوم لوگوں کیلئے فکر مندی اور فنی

غلام نی شآمد

لوازمات کے برتنے کا ہنر ڈھونڈ تا ہوں۔اور مجھےلگتا ہے کہ وہ اس کوشش میں بہت حد تک كامياب ہو چكے ہیں۔اس میں كوئى دورائے ہیں كمان كاافسانہ آجادى أيك شاه كارہے جس زدہ ماحول میں اس کے افسانوں میں بچے تھلونے نہ پاکر سپاہی کی بندوق کی فرمائش کرتے ہیں، مبح شام کانوں میں گونجتے ہوئے" آزادی، آزادی" کے نعروں سے متاثر ہوکرایک ناسمجھ بچے بھی' آجادی' کی ما نگ کرتا ہے اور پھر یار دوستوں کو پھر بازی کرتے دیکھ کرا کے کمسن بح والدین کی چوکی کے باوجود چوری چھپان کے ساتھ جاملتا ہے۔ بیسب افسانہ نگار کے عمیق مشاہدے اور نفسیاتی تجزیے کا ثبوت ہے۔ افسانہ نگار جب سی عمکین ماں سے ملتا ہے اس کا سوالیہ چہرہ اُسے پوچھتا ہے کہ"میرا بیٹا کہاں ہے؟"جب وہ کسی بچے کے پیلے مر جھائے ہوئے چہرے پرنظرڈالتا ہے بچہ استفسار کرتا ہے کہ'' یہ گولیاں کہا ہے آ رہی ہے؟''، تحتی بوڑھے کی لاٹھی تھامنے کے لئے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو بوڑھا سوال کرتا ہے کہ ' ہیہ ہڑتال..... بیکر فیو.....کب ختم ہوگا؟''اور تب وہ جال میں پچنسی مجھلی کی طرح تڑ پتا ہےاور افسانے رقم کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ حساس ہے، جذباتی ہے اور سچا کھر اانسان ہے۔غلام نبی شاہد کی شخصیت کے بارے میں نورشاہ کے تاثرات کا اقتباس پیش خدمت ہے:

"ان کی شخصیت میں سادگی اور بھولا پن ہے اور ان کے افسانوں میں پچ ہے اور پچ کے سوا پچھنیں ہے۔ ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیتی ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے، ذہن کو جمجھوڑتی ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ پچھ ہوگیا ہے، پچھ ہور ہا ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ پچھ ہوگیا ہے، پچھ ہور ہا ہے اور پچھ ہونے ولا ہے۔ کیا ہوا ہے، کیا ہور ہا ہے، بیسب پچھ اعلان جاری ہے میں پوشیدہ ہے!!!"

غلام نبی شآمد

(نورشاہ ،حرف آغاز ، افسانوں کا مجموعہ ،'اعلان جاری ہے'غلام بنی شاہد ، سامین شامین شام

سے رہات تو صاف ظاہر ہے کہ غلام بی شاہد کے بھی افسانے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی اس دور کے کشمیر سے جب وہاں ابدا نظامی ، بڑملی اور بدحالی کا دور دورہ ہے۔ انھوں نے واقعات کو اپنے ذہن کے کیمر سے میں بند کر کے بھر قرطاس پرا تارا ہے۔ ان افسانوں میں گولیوں ، بم دھاکوں ، چھاپہ ماریوں ، تلاشیوں ، شاختی پریڈوں ، پولیس حراستوں ، حراستی ہلاکتوں اور غائب نو جوانوں کی روداد قلم بندگی گئی ہے ۔ کہیں کہیں استعاروں اور علامتوں جیے کتوں ، اببابیلوں وغیرہ کے ذریعے بھی اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ ان افسانوں کے کردار جنت ارضی کے باشندے ہیں جن کے چہروں پر خوف ، تر دہم ومیت اور بے ثباتی کے آثار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس دعا کرتی ہے کہ خوف ، تر دہم ومیت اور بے ثباتی کے آثار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس دعا کرتی ہے کہ خوف ، تر دہم ومیت اور بے ثباتی کے آثار نمایاں ہیں اور جن کی ہرسانس دعا کرتی ہے کہ معلوم کہ وہ کس گناہ کی سراکا ک رہے ہیں ۔ اس بارے میں رفیق رازرتم طراز ہیں : معلوم کہ وہ کس گناہ کی سراکا ک رہے ہیں ۔ اس بارے میں رفیق رازرتم طراز ہیں :

''کشمیر پچھے ہیں سال سے جن خون آشام حالات سے گزررہا ہے شاہد نے زیادہ تر انھیں حالات سے اپ افسانوں کے لئے موضوعات اخذ کئے ہیں۔ شاہد کے افسانے تجریدی یاعلامتی تو عیت کے نہیں البتہ وہ اپنے کرداروں کی مختلف نفسیاتی کیفیات فی خوبصورتی کے ساتھ ابھارتے ہیں۔' (رفیق رآز، باطن کی آ تکھ سے ظاہر کا مشاہدہ کرنے والا شاہد، افسانوں کا مجموعہ اعلان جاری ہے غلام نبی شاہد سان کی افسانوں کے مجموعہ اعلان جاری ہے غلام نبی شاہد سان ہیں جن میں سے چھافسانچ یا منی مجموعہ اعلان جاری ہے نیس افسانے شامل ہیں جن میں سے چھافسانچ یا منی

غلام نبي شآبد

کہانی کے زمرے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دوا فسانوں کا ذکر کرتا ہوں جو
اس مجموع سے پہلے دمٹی کے دیے میں چھے تھے۔ ان میں سے ایک افسانہ بوند بوند پیائ
ہے جوایک لڑکی کے اندھے بیار کی رومانی کہانی ہے۔ اس کہانی میں معثوقہ اپنے ریور چ کر
اپنے محبوب کو پہلا ناول شائع کروانے کے لئے سرمایہ فراہم کرتی ہے مگر بدلے میں اسے
رسوائی ملتی ہے اور وہ تپ دق میں مبتلا ہوکر موت کی آغوش میں ساجاتی ہے۔ افسانہ خواہی ہوگھٹ میں راوی وہلی میں ایک خوبصورت بھکارن کو دیکھ کراسے اپنے ساتھ مل کرراوی
کولوٹ لیتی ہے اور پھراپی ایک الگ جو نپڑی احاطے کے باہر بنالیتی ہے۔ ان افسانوں کو
اگر دوسرے افسانوں سے موازنہ کریں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاہد کے تخلیق شعور
اگر دوسرے افسانوں سے موازنہ کریں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شاہد کے تخلیق شعور

'اعلان جاری ہے' کا پہلا افسانہ مداوا الدین کے کرب کا آئینہ وار ہے۔ بم دھاکے میں ہلاک ہوئے اپنے بیٹے کی پوری لاش اخھیں دفنانے کے لئے نہیں ملتی مگر ماں کی متاامید کا دامن پکڑ کررھتی ہے اور آخر کا رخواب کی وساطت سے اس کا کھویا ہوا باز وڑھونڈ نکالتی ہے۔ ایسے بی ایک خواب کا ذکر افسانہ نگار نے خودا پنی زندگی سے بھی وابستہ کیا ہے جو خوابوں پر اس کے تیقن کا غماز ہے۔ 'پناہ میں کر یک ڈاون کے دوران دو بچے آصف اور نیب پولیس کی نظروں سے بچنے کے لئے اپنے باپ کی قبر کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ 'آجادی' ماصل مجموعہ ہے۔ اس کہانی میں جو نہی بلکتے ہوئے کمن بچ کی بھوک مٹتی ہے توشفیق فوجی ماصل مجموعہ ہے۔ اس کہانی میں جو نہی بلکتے ہوئے کمن بچ کی بھوک مٹتی ہے توشفیق فوجی اس کومزید خوش کرنے کے لئے بچ چتا ہے کہ تصمیں اور کیا جا ہے۔ جواب میں وہ بچ پاپنی کی بیار گشت سائی دیتی ہے تو تی زبان میں کہتا ہے' آجادی'۔ اس لفظ میں پوری کشمیری قوم کی بازگشت سائی دیتی ہے

غلام نبی شآمد

کہ ایک بچے بھی آزادی کا خواستگار ہے۔اس کہانی کی تخصیص اس کا نفسیاتی پس منظر ہے جو قابل تعریف ہے۔ مذکورہ فوجی کوشفقت کا باعث ڈیوٹی نہیں بلکہ اس کی اپنی چھوٹی سی بچی کی یاد ہے جے وہ بہت عرصہ سے نہیں مل پایا ہے۔ یہاں انسانی فطرت کی عکاسی بڑی ہنر مندی ہے گا گئی ہے۔وہ اس بلکتے ہوئے بچے میں اپنی بچی کی شبیدد مکھتاہے۔افسانہ در د کا دریا ان لوگوں کے لئے یادد ہانی ہے جواس بات پریقین نہیں کرتے کہ تشمیری لوگ مصائب کا سامنا كررے ہيں۔افسانے ميں دلى كاايك آ دى اپنے تشميرى دوست سے ملخ آ جا تا ہے كيونك اس نے سناہوتا ہے کہ تشمیر میں حالات سدھر گئے ہیں۔ مگریہاں اس کے گھر کی تباہی اور پھر دوست کی موت دیکھ کرآ زردہ ہو جاتا ہے۔حالات سدھرنے کوحوالے سے ہی ایک اور افسانہ جہلم اور فراُت کے درمیان کھا گیا ہے جس میں ایک آ دمی باقی لوگوں کواپنے رشتے دارقبرستان تک پہنچاتے دیکھتا ہے۔وہ اپناذہنی تو ازن کھودیتا ہے کیونکہ اسے رہبیں معلوم کہ اس کے دونوں بیٹے کہاں غائب ہو چکے ہیں۔' زندہ دارانِ شب' میں حکمران ،ان کے پیٹو اورسیکورٹی فورسز کا مثلث دکھایا گیا ہے جوایک دوسرے کو برسراقتدارر کھنے میں مدد گار ہوتے ہیں جبکہ غریب عوام پسی جارہی ہے۔ گلی بلارہی ہے میں جونہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہان کے ایریا میں فوجی چوکیاں ( بنگر )اٹھائے جارہے ہیں تو وہ خوشیوں سے جھوم المحتے ہیں ۔ایک اور کہانی 'سانحہ' میں حکومت مسلسل اعلان کرتی ہے کہ اب حالات نارمل ہو چکے ہیں جب کہ ایک چوک پرمظاہرہ ہوتا ہے، لاکھی جارج اور گولیاں چلتی ہے لیکن پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ بیہ کچھ کتوں نے ہڑ ہونگ مجادی تھی۔افسانہ کربزار میں دس سال پہلے کریک ڈاؤن کے دوران نوری کا بیٹاا قبال ظہور کے ساتھ شناختی پریڈ میں چلے جاتے

غلام نی شآمد

ہیں۔ سیکورٹی فوسزا قبال کواپنے ساتھ لے جاتے ہیں جبکہ ظہور واپس آ جا تا ہےاورنوری کا دل رکھنے کے لئے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ ابھی پریڈ جاری ہے اقبال ابھی آتا ہی ہوگالیکن اس غم میں نوری ذہنی مریض بن جاتی ہے۔اب جبکہ دس سال گزرنے کے بعد بھی اس کا بیٹا والپر نہیں آتا ہے خودظہور کا د ماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور و داپنے دوست سے پوچھتا ہے المار، یه پریڈکب ختم ہوگی۔۔۔؟"اس طنزیہ فقرے میں گذشتہ بچپیں برس کی تاریخ جھپی ہے۔ خدا کے ایک شہر میں 'میں عزی کے سبحی قریبی رشتے دار ایک ایک کے کے مرجاتے ہیں اور آخر میں عزی بھی بم دھا کے سے فوت ہوجاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ملنے والی راحت لینے کے لئے اب گھر میں کوئی بھی بچانہیں ہے۔ 'بیشام کیوں نہیں ڈھلتی' خوف و دہشت میں زندگی بسر کرنے والوں کی کہانی ہے جنھیں رات گزارنا بھی بھاری لگتا ہے۔ انسانے میں مشاق ادرعنرین کودروازے پردستک سنتے ہی و د دستک یاد آ جاتی ہے جس میں ان کی زندگی الٹ بلیٹ ہو چکی تھی۔ پہلے اگر کسی چیز کا خطرناک تجربہ ہوا ہوتو آ دمی ہر دستک کو موت کی دستک سمجھ لیتا ہے۔کہانی 'ہم جیت گئے'میں ڈیوٹی پر تعنیات فوجی ایک پارک میں کھیلتے ہوئے بچوں کی گیند بار باراس لیے روکتا ہے تا کہ وہ ان پراپنارعب بٹھا سکے جبکہ چھوٹے بچے میرچاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ ہٹ جاتا بي تو بي خوشى سے چلاتے ہيں كه نهم جيت گئے '۔منه سے نكلا يہ فقره اس بات كى علامت ہے کہ بچے بھی جاہتے ہیں کہ وہ فوج پر ننتح پائیں۔ایک اور کہانی میں لوگ ایسی ہی خوشی کا اظہارتب کرتے ہیں جب فوجی ان کے ایریاسے اپنی چوکیاں ہٹا لیتے ہیں۔افسانہ ابا بیلیں ' میں لطیف اور حلیمہ اپنے بیٹے آصف کو باہر ہور ہی سنگ بازی ہے جس میں بہت سارے

غلام ني شايد

یے حصہ لے رہے تھے، بازر کھنے کے لئے گھر میں تید کرتے ہیں مگرود بیاری کا بہانہ بنا کر آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ لوٹنا ہے تو باپ بہت غصہ کرتا ہے مگروہ معصومیت سے باپ کوود چھوٹی سی کنگری دکھا تا ہے جواس کی جیب میں ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ ایساکوں ہوا کہ جونبی میں نے بیرچھوٹا سا پھراٹھایا تو پوری فوج میری جانب دوڑتی جلی آئی حالانکہ مجھےان پر پھر مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔علاوہ ازیں وہ بیجمی کہتا ہے کہ اس نے خواب میں ابا بیلیں ، جوامن وسرخروئی کی علامت ہیں ، آتی ہوئی دیکھی ہیں۔ خواب، تیداادر تماشائی 'ایک تجریدی افسانہ ہے جس میں آ دمی کھیل دیکھنے کی غرض سے اندر تو جلا جاتا ہے گراکھے باہرآنے کا راستہیں ماتا یبال تک کدوہ کہتا ہے" کدآج برسوں سے میں ا نہی بھول بھلیوں میں بھنسا باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہوں .....جو مجھے ابھی تک نہیں ملا''۔مہا بھارت میں ایک ایس ہی اساطیری کہانی ہے جس میں اٹھمینو کو چکر ویوہ کے اندر جانے کا راستہ معلوم ہوتا ہے مگراندر تھس کروہ باہر نہیں نکل پاتا۔موجودہ حالات میں اس کہانی کا طلاق کئی واقعات ہے ہوسکتا ہے جیسے کہ امریکا افغانستان اور وسط ایشیامیں کھس تقر گیا مگراب وہاں سے باہر نہیں نکل یا تا، کشمیر میں فوج تو بھیجی گئی کیکن اب اٹھیں واپس بلانا حکومت کے لئے مشکل ہور ہاہے یا پھر کشمیریوں نے آزادی پانے کے لئے ہاتھ میں بندوق تواٹھائی مگراب واپس امن ابحال کرنے کی ہرکوشش نا کام ہوری ہے۔

اس کے مناوہ مجموع میں چوانسانچ ہیں جن کی تفصیل یوں ہے۔ ا) 'جواب دو' اس انسانچ میں ظرافت اور طنز سے کام لیا گیا ہے۔ پس منظر میں ایک بڑی ک بورڈ مگ دکھائی گئی ہے جس پر فردوی کا وہ شعر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کشمیر ہی ایک ایسی جگہ

غلام نی شاہد

اعلان جارى ہ

ہے جوفر دوس کہلانے کے لائق ہے۔لیکن اس کے عین نیچا یک ماں کے ہاتھ میں بلے کارڈ ہے جس میں وہ پوچھتی ہے کہ میرا فردوں کہاں ہے؟ فردوں اس کا بیٹا بھی ہوسکتا ہے یا پھر اس میں جنت بےنظیر کشمیر کی گمشدگی کا اعلان ہوسکتا ہے۔ ۲)'بازیافت'افسانچ میں بیٹے کے انظار میں والدکو بیٹا تونہیں مگراس کی قبر کا پیۃ چلتا ہے۔ ۳)'وہ کون ہے'ا فسانچ میں پیہ باور کرایا گیاہے کہ سیاحوں کو بھی ہر جگہ فوجیوں کا ہونا گھلتا ہے۔ سیر وتفری کے بعدا یک کنبے کا بچہو جی کی طرح اشارہ کر کے اپنے داداجی سے بوچھتا ہیں کہ''وہ کون ہے؟''م)'احتیاط ': طنزیدا فسانہ جس میں ایک فنکشن پر دوفٹ بال ٹیموں کے پیج میچ ہونا طے ہے اور امن کی خاطراحتیاطاً ایسےلوگوں کوحراست میں لینے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔جن پرافرا تفری پھیلانے کا شک ہو۔خصوصی مہمان یعنی منسٹرونت پر پہنچ جا تا ہے مگر ٹیمیں حاضر نہیں ہوتی۔ پوچھے پر پہتہ چلتا ہے کہان کے سارے ممبر حراست میں لئے جاچکے ہیں۔۵) ہمکن منتظر ان والدین کوکوئی میربتا تا ہے کہان کا ایک رشتہ داررا جستھان سے واپس آیا ہے اوراس نے ان کے بیٹے کو دہاں ایک جیل میں دیکھا ہے مگر شومئی قسمت کا غذیر جوایڈریس دیا گیا ہے وہ پڑھانہیں جاتا۔ ۲)' کاٹ ایذالیندی کی کہانی ہے جس میں ایک باؤلی کُتیا ہے ہرکوئی ڈرتا ہے مگر دل میں میتمنا کرتا ہے کہ وہ کئتیا اے کائے کیونکہ اس کاٹ میں لڈت ہے۔

غلام نبی شاہد کے افسانوں کے بارے میں محمد یوسف ٹمینگ فرماتے ہیں: "ان کے زیر نظرافسانوں میں سے ہرایک شاہ کارتو نہیں ہے کیکن بعض افسانے پڑھ کریقینا کشمیر کے در دلا دوا کے بارے میں نایاب آگہی کے شعلے منظر کوخوفنا ک حد تک روشن کرتے ہیں۔ اس میں عزیز رشتہ داروں ، دوستوں اور واقف کاروں کی ہلاکت اور ان کے غائب ہوجانے

(اعلان جاری ہے)

الم فام في شاله

(177)

جہاں تک غلام نی شاہد کے تخلیقی سفر کا تعلق ہے جھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ وہ اس سفر میں سرخ روہ و چکے ہیں البتہ انھوں نے اپنے کینواس کو محدود کرلیا ہے اور یہ عالمی شاخت بنانے میں آڑے آ سکتی ہے اور بھی غم ہیں زمانے میں حراست کے سواکے مصداق انھیں زندگی کے مختلف شعبوں پر بھی قلم اٹھا نا چاہیے اور نہ صرف موضوعات بلکہ کرداروں میں بھی افتی اور عمودی تنوع لانے کی کوشش کوئی چاہیے ۔ آخر میں اس حوالے سے تشمیر کے ہی ایک معروف ادیب عمر مجید کے خیالات کا اقتباس موصوف کے مجموعے عمر محمد کے بہترین افسانے نے یہاں پر نقل کرتا ہوں:

"آج اردومیں سینکڑوں کی تعداد میں افسانے لکھے جارہ ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں اور پڑھے بھی جا رہے ہیں ان افسانوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے جواپنافقش تا دیر قائم رکھ باتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔اگر واقعی کہانی کی واپسی ہوئی ہے تو وہ کہانی کہاں ہے؟ اور وہ اپناو جو دمنوا نے میں آخر کا میاب کیوں نہیں ہو پاتی ؟ مطلب یہ کہ نہ پلاٹ ، نہ کر دار ، پس واقعات ہی واقعات آج کے افسانوں کی شناخت ہیں۔کیاافسانہ واقعات کی کھتونی محض ہے؟"

تشميراعظمي ٢٦/١ كتوبر١١٠٢ء

غلام نی شاہد

میری نظر میں میری نظر میں (اعلان جاری ہے)

مبصر:محمدا قبال لون

ریاست جمول وکشمیر کے اُردوادب میں غلام نبی شاہدایک جانا پہچانانام ہے۔
گزشتہ تمیں برسول سے اُردوافسانے کی زلفیں سنوار نے میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے
اپنی تخلیقی زندگی کا آغاز ۱۹۷۱ء میں '' کتنے جھنڈ ہے'' کے عنوان سے افسانہ تحریر کر کے
کیا جواس وقت موقر روزنامہ آفتاب میں شائع ہوا۔ ۱۹۷۱ء میں '' مٹی کے دیے'' کے
عنوان سے ایک افسانو مجموعہ شائع ہوا جواردواور کشمیری ادیبوں کی مشتر کہ کوشش تھی۔ اس
مجموعے بیں شاہد کے چارافسانے شامل ہیں۔ حال ہی میں غلام نبی شاہد کا پہلا با قاعدہ
افسانوی مجموعہ '' اعلان جاری ہے'' کے نام سے شائع ہوا جس میں ۱۲۲ افسانے ہیں جواکش

غلام نبي شآبد

ریاست اور بیرون ریاست کے رسائل وجرا کد بالحضوص'' کشمیرعظمیٰ'' میں حجیب حکے ہین شاہد صاحب کے جسم وجان میں کشمیریوں اور کشمیر کے حالات کا گہرا احساس اور ادراک ہے۔ بورا افسانوی مجموعہ ای دردوکرب سے لبریز ہے۔ کشمیر میں مزاحمتی ادب کے حوالے سے میا پی نوعیت کی اہم کوشش ہے۔ کتاب کے ابتدا میں ریاست کے معروف افسانہ نگار نورشاہ کے حرف آغاز، ریاست کے قدآ ورادیب اور محقق محد یوسف فنگ کے پیش کلام، وادئ کشمیر کے سرکر دہ صحافی اورادیب غلام نبی خیال کا پیش نامہ جیسے عنوا نات کے تحت شاہد صاحب کی افسانہ نگاری اور موضوعات کے حوالے سے کٹی اہم نکتے اُبھارے گئے ہیں اور ان کے طرز تحریراور فنی خوبیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ساتھ ہی ریاست کے اہم اردو شاعرر فیق راز کے تا زاتی تحریر بھی شامل کتاب ہے۔غلام نبی شاہدنے عرض حال عنوان کے تحت اپنے افسانوی سفر کی رودا دبیان کرتے ہوئے اس کے پس پر دہ اسباب ومحر کات کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔

چونکہ افسانہ ہماری زندگی کانکس ہے جو کسی خاص پہلویا واقعہ کی جانب نشاند ہی کرتا ہے۔غزل کی طرح ایجاز واختصار بھی اس کا جزولا یفک ہے اس کے ساتھ وحدت تاثراس کی روح ہے۔

زیرتبرہ کتاب''اعلان جاری ہے'' میں غلام نی شآہدنے کشمیر کے پُر آشوب دور اور کشمیر کے پُر آشوب دور اور کشمیر یول کے دردوکرب کی موضوع بنایا ہے اور اپنے مشاہدات، تجربات، خیالات اور احساسات کونہایت ہی فنکارانہ بیرائیہ میں صفح قرطاس کے سپر دکیا ہے۔ وادی کشمیر جن خوں آشام حالات واقعات سے دو جارہے۔ خاص کر گزشتہ دود ہائیوں سے کشمیر میں ہور ہے ظلم

(اعلان جاری ہے) (180)

وبربریت، لوٹ مار، سل وغارت، افراتفری، جنگ وجدل، بے چینی و بے سکونی، انتشار، کرفیواورغیریقینی صورت ِهال کوموضوع سخن بنایا ہے۔ان کے افسانوں کا کینوس ان ہی حالت پرمحیط ہے۔انہوں نے اپنے افسانوں میں صرف سے اور حقیقت نگاری کو جگہ دی ہے بلکہ اگر یوں کہئے ان کے افسانے وادی کشمیر کے حالات ووا قعات خصوصاً گزشتہ دو د ہائیوں کے عکاس وتر جمان ہیں تو شاید مبالغہبیں ہوگا۔اس حوالے سے ان کے افسانوں میں آجادی، درد کا دریا، بازیافت، احتیاط بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں۔اس طرح کے حالات وواقعات میں انسانی صدافت اور بے باک ردعمل، دردمندی اور صاف گوئی کا خواہاں ہے۔ اپنی ذات اور زبان پرشاہر صاحب کا اعتماد اسے آج کے دور کا ایک منفرد ا فسانه نگارتصور کر لینے کی حمایت کرتا ہے اور ان کی تخلیقات قارئین کو برا بھیختہ اوراُ کسانے پر مجبور کرتی ہیں۔ان کے افسانوں کے حوالے سے ریاست کے معروف افسانہ نگار نورشاہ يون رقمطراز بين-

ان کے افسانوں میں سے اور سے کے سوا کچھ ہیں ہے ان کی کہانیوں کی خاموشیوں سے جوآ واز سنائی دیتی ہے وہ دلوں کو چھوتی ہے ذہن کو جھوڑتی ہے اور بار باراس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بچھ ہوگیا ہے کہ بچھ ہور ہاہے اور بچھ ہونے والا ہے'۔

زیر نظر انسانوی مجموعه ۲۲ کہانیوں پر مشمل ہے جن میں مداوا، پناہ، آجادی، جواب دو، دردکا دریا، بازیافت، جہلم وفرات کے درمیان، گلی بلارہی ہے، سانحہ، کرب زار، وہ کون ہے، خدا کے ایک شہر میں، پیشام کیوں نہیں ڈھلتی، ہم جیت گئے، احتیاط وغیرہ قابلِ وہ کون ہے، خدا کے ایک شہر میں، پیشام کیوں نہیں ڈھلتی، ہم جیت گئے، احتیاط وغیرہ قابلِ ذکر افسانے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہان تمام افسانوں کا مرکز ومحوروادی کشمیر

غلام نبی شآمد

کے ناگفتہ حالات ہیں۔ جنہوں نے یہاں کے ہر فرد کو متزلزل کر دیا ہے۔ بقول نور شاہ قریب قریب بیساری کہانیاں کشمیر کے پُر آشوب، پر درداور کرب آمیز دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مجموع میں شاہد صاحب کا'' آجادی'' ایک ایبا شاہ کارافسانہ ہے۔ جونہ صرف فنی اور تکنیکی اعتبار سے کمل ہے بلکہ جس فنی چا بک دسی سے اس افسانے میں کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

بقول ٹینگ صاحب کیا کشمیریوں کے جذبہ دل کی اس معصوم تغییر سے زیادہ اور بہتر ترجمانی کی جاسکتی ہے؟۔ یقینا اس تمنا کے لئے کشمیری عوام کی دہائیوں سے علم وجر کی پہتر ترجمانی کی جاسکتی ہے؟۔ یقینا اس تمنا کے لئے کشمیری عوام کی دہائیوں سے علم وجر کی بیس بس بس بہتر بیس رہے ہیں۔ اس لئے اس سے بہتر کشمیر یوں ہے جذبوں، ارمانوں، آرزوؤں اورخوابوں کی تعبیر وتشریح ممکن نہیں۔ میر سے خیال میں شاہد صاحب کا بیا فسانہ کشمیری قوم کی حالتِ زار کا آئینہ دار ہے۔

''اعلان جاری ہے'' کے مطالعہ کے بعد بیا چھی طرح محسوں کیا جاسکتا ہے کہ شاہد صاحب کی زبان اور اظہار بیان اپنی فکر کی رو میں ایسا بیانی یا ظہار خلق کرتا ہے جواپئی ندرت، جدت اور انفرادیت کے لحاظ ہے اطمینان بخش ہے۔ وہ اپنے گردونواح کے ماحول سے اندیشہ دور در از کا احتساب کرتے ہیں اور اسے اپنے تخلیقی اظہار کے قالب میں ڈھالنے کے لئے جس لفظیات، تراکیب، محاروں اور استعاروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اُس کے ماحول ، مزان اور فکری حسیت کے آئینہ دار ہے۔ وہ بساختہ اور نہایت ہی سید ھے انداز ہیں ماحول، مزان اور فکری حسیت کے آئینہ دار ہے۔ وہ بساختہ اور نہایت ہی سید ھے انداز ہیں اپنے کہانیوں کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں اور کہانی کے اختیام پرجس انداز سے وقت کے جاروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد جابروں پر کارضرب مارتے ہیں وہ اُن کا شیوہ ہے۔ ریاست کے بزرگ ادیب اور محقق محمد کی تابید کی بھوں کے دیاست کے بردرگ ادیب اور محتول محمد کیاست کے بردرگ ادیب اور محتول محمد کی بیابید کی بیابی کو محمد کی سید کے بین کی کی محمد کی بیابید کی بیابیت کی بیابید کی بی

غلام نبى شاہد

#### یوسف ٹینگ ان کے طرز تحریر کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

"شاہدنے اپنے بیانیئے کوغیر ضروری تکرار اور توانز سے بوجھل نہیں بنایا۔اس نے ملکے بھلے انداز سے باتیں کرتے ہوئے اگے قدم بردھایا اور کم سے کم عبارت میں مفہوم ادا کرنے کی سعی کی ہے بیجدیداردو کے بردے اسلوب سے ملتا جاتا ہے۔"

مجموی طور پرکہا جاسکتا ہے کہ پیشتر افسانے کہانیت سے بھر پور ہیں اور تشمیر میں اردوافسانے کے حوالے سے ایک خوش آئندہ قدم ہے بقول ٹینگ صاحب" مجھے اس کتاب میں اردوکی سطح پرایک تسکین ملی ۔ چند خامیوں کے باوجو دزبان و بیان پر کما حقہ دسترس، الفاظ کی بندش، جملوں کی سجاوٹ اور محاروں کا بھر پوراستعال ذہن و دل کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار کے روثن مستقبل کی خانت دیتے ہیں! بقول غلام نبی خیال ......" جس کی وساطت سے شاہد نے تشمیر کی افسانو کی او بیات میں وقت سے پہلے ہی اپناایک مقام حاصل کیا ہے۔" بہر حال مصنف نے زباں صاف ستھری استعال کی ہے اور اس کی محنت قابلِ سیائش ہے۔ امید کی جاتی ہے کہا د بی حلقوں میں خوب پذیر ائی حاصل ہوگی۔ سیائش ہے۔ امید کی جاتی ہے کہا د بی حلقوں میں خوب پذیر ائی حاصل ہوگی۔

أردوا كادى اگست تادىمبرسا ٢٠١٠ ء

......☆☆☆......

فلام نبى شآبد

## O

### From Agha Shahid to Ghulam Nabi Shahid Reviewing Ghulam Nabi Shahid's "Ailan Jaari hey"

ABID AHMAD

Frank O'Connor, who wrote the path-breaking book, The Lonely Voice, on the art of the short story, holds that the form has a special fascination with submerged population groups. O'Connor asserts that the genre is one that has never had a hero and, therefore, lends itself to stories of outsiders and societies' marginalia. The genre is believed to be especially suited to the issues and concerns of the troubled or lesser-represented identities. That is why it has been referred to as a 'minor literature'.

Kashmir has very old connection with the art of the story-telling. It is said about the Panchtantra that Gunadia, a writer in Pashachi language of Kashmir, presented a book of stories divided into eight parts and titled as "Brahat Katha" to his king Satwahan. However, the king refused to listen to these stories as the language used was not that of the king. The refusal hurt the writer so much that he consigned all the stories to fire. One part somehow survived

غلام نی شآہد

and was translated into Sanskrit by Som Dev as "Katha Sarit Saghar" which is one of the oldest books of stories. The Panchatantra has inspired much of the later story writing tradition across cultures.

The short story, in its modern form, superseded other genres of the Kashmiri literature in the artistic projection of the unique Kashmiri lifestyle and its cultural vision. It has richly portrayed the Kashmiri society with all its social, religious and cultural diversity. Though the genre emerged on the landscape of the Kashmiri literature as late as the late 40's and early 50's of the twentieth century, but it soon successfully established itself in the realm of the Kashmiri literature. In the beginning, it served as a tool of propaganda in the hands of Progressive writers, but it soon moved towards a serious art form, shorn of its propagandistic element. Over the years, Kashmiri language has produced great prose literature through its short stories with some stories comparable to masterpieces at global level.

"Ailan Jari Hey" by Ghulam Nabi Shahid is a refreshing addition to the same rich tradition, albeit in Urdu language. It is the first collection by Shahid, carrying 22 short stories. There are no full-fledged characters but silhouettes having assumed powerful symbolic value in the context of the contemporary Kashmir. Thematically, the author does not filter the truth. He limns it as it is. Each story is actually an attempt to seize certain historical moments from the immediate history of Kashmir and turn them into a sort of writing that is pain for ever.

Memories are the hardest part of life to deal with. They transcend the categories of time and, while historically existing in the past, shape the present as well as the future. Writing is one of the ways to purgate memory of its intensity. Shahid's stories bear this truth out that cultures and memories reveal their traumas in and through literature. Shahid's stories are cliffs of the grief and narratives of the collective pain of Kashmir.

غلام نی شآمد

In "Ajadi", a non-local cop, Surinder, while patrolling the streets of a curfewed city, decided to provide chips packet to cheer up a crying kid. Once he hands the packet to the kid, he asks him if he needed anything else, the kid instantly blurts out 'Ajadi'. Muhammad Yusuf Taing, in his Introduction to the book, rightly says that "there could not a better articulation of Kashmiris' collective aspirations than this innocent expression."

"Who Koun hai" is a beautiful punch on the intruding presence of soldiers in every nook and corner of Kashmir. Raju is on a vocational tour to Kashmir along with his family. He is confounded by 'that one' whom he comes across everywhere they go. Ultimately, he asks his grandfather who in turn informs him that "beta, who fouji hey" (Son, he is a soldier.) The story of a routine sight in Kashmir being a bothering aberration for a non-local child is a serious comment on militarization of civilian areas in Kashmir.

There are stories on enforced disappearances and their debilitating effects on the family members of the disappeared. "Bazyaft" is a story, showing how a tragedy assumes the shape of a glad-tidings for Ahad Lone whose house is seen abuzz with activities after decades. On being asked by his neighbours if there was any news about his disappeared son, Aslam, he calmly replies, "Yes, his grave has been located."

There are some stories commenting on darker social issues too. "Bond bond Pyasa" is a story whose protagonist goes into shock once he comes to know that the begging kid outside his office whom he would always look with disdain and hatred is actually his own illegitimate child, whom he had disowned long back.

Most of the stories remind the reader of O' Henry, whose stories are known for their surprise endings which force the reader to reread the whole story in the light of the unexpected ending. What distinguishes Shahid from other contemporary writers of Kashmir is his uncompromising commitment to the portrayal of truth. The

فلام ني شآبد

stories are commendable for their forthright impression, clear narrative, forceful impact and memorable characters. They dexterously reflect the predicament the Kashmiris are caught in.

Shahid's stories can easily claim to be beautifully expressing the collective aspirations and anxieties of the Kashmiris. The stories belong to that bold genre of literature globally known as 'resistance literature'. If Agha Shahid Ali gave expression to the agony of Kashmir in verse, Ghulam Nabi Shahid has opted for the short story to do the job.

Greater Kashmir, July 3rd 2014



# O

#### **INKING CATHARSIS**

Bilal Handoo

Ghulam Nabi Shahid might not be a giant in the literary circles of Kashmir, but with his recent anthology 'Ailan Jari Hai', the writer has weaved the narrative reflecting the ground scenario of valley from the common man's perspective. Bilal Handoo profiles the writer and his work.

Occasional cries (of a child) are breaking the stillness of streets near Srinagar's Dareesh Kadal. Another summer day is reeling under curfew. It is 2010 and state authorities have imposed siege to 'restore' law and order. But as clampdown continues, scores of households around the city are running out of food grains. By crying his heart out, a child is, perhaps, hinting the same miserable concern prevailing in his home.

Which intriguies a non-local inspect, namely Surindra, standing guard near the bridge, moving closer to the source of crying he finally zeroes on a house boat near the bank of the river. Upon enquiring from the family, Surindra comes to know: there are no food grains available in child's home. Touched by the condition of

فلام نبي شآبد

crying child, the inspector takes his father out along with him for buying food grains. The officer orders a local grocer to open his shop for a while and lent out some food grains to the child's father.

But the child is still inconsolable. To calm him down, Surindra buys him a packet of chips. He stops crying, which makes the inspector happy. And then, he asks the child, quite earnestly: "What else you want?"

While playing with chips packet, the child briskly, replies: "Ajaadi!" (Freedom)

The above is the summary of Ghulam Nabi Shahid's acclaimed Urdu short story 'Ajaadi'. It is one among the twenty two short stories of an anthology titled "Ailaan Jari Hai" (announcement continues) penned down by Shahid over the span of last ten years.

'Ajaadi' has been included in the list of best 13 Urdu proses from Kashmir in an anthology "Kashmir ke taira Urdu Afsaane" (Kashmir's 13 best Urdu proses). Shahid's prose has figured alongside the works of literary giants of the valley, like Prem Nath Pardesi's Dool, Akhtar Mohiuddin's Pondrech, Pushkar Nath's Dard ka maara and others.

Presently living away from the crowd in the hushed neighbourhood of Srinagar's Parray Pora, Shahid's literary journey began from Old City, his birthplace. During his school days, he would take a novel on rent for reading from one Janta Stationary outside his school, Hindu High School Sheetal Nath at Srinagar's Barbershah locality. The shop was run by one Maharaj, a Kashmiri pandit. But the book affair which simply started as a fun soon turned into a hobby and then into an obsession for him.

Apart from the creative display, writing is equally considered as catharsis for both reader as well as writer. A burdened psyche of a writer often finds solace in writing. It was a search for the same solace that drove Shahid into writing as an untimely death of his dear friend had traumatised his mind.

غلام نی شاید

His childhood friend, Dilip Kumar, a Kashmiri pandit was killed in police action when riots broke out in Lal Chowk in mid 60s. "After his death, he came in my dream carrying a glass frame in his hands," says Shahid, a retired private official. "Inside the glass frame was a dry sapling. Dilip asked me, 'would you water this sapling?' I replied, 'Yes, I will.'"

When the same dream repeated itself on regular intervals, Shahid understood the underlying message. "By watering the sapling, he meant: I should carry forward the creative expression through writing," says Shahid, a widower whose wife was devoured by cancer last year. "As we were both growing up, we had developed a great flair for writing. And by showing up in my dream frequently, it meant that he wanted me to continue the same."

At present stage of life, Shahid has created his own niche in the storytelling. Unlike most in his tribe, his short stories portray the ground situation in Kashmir quite fearlessly. His narrative seems embedded with emotive appeals. And while weaving his tales, he doesn't seem to compromise on truth. The same is quite reflective from his prose 'Jawab Do' (Answer me), which reflects the plight of Khateeja, a mother of a disappeared son, Firdous:

It is 10th of a month and relatives of disappeared persons have gathered inside Srinagar's Pratap Park. Holding placards in their hands, the protesters are silently demanding the whereabouts of their disappeared sons. Among the aged mothers turning up for the silent sit-in, Khateeja, too, is silently holding a placard in her hand.

Just above her head, a hoarding overlooking the park, placed near B Ed College Srinagar, reads:

> Agar Firdous Baroye Zameen ast Hame ast o, hami ast o, hami ast (If there is a paradise on earth It's this, it's this, it's this)

فلام ني شابد

Quite mindlessly, Khateeja lifts the placard in her hand in the foreground of hoarding, which reads: "Mera Firdous kaha hai?" (Where is my Firdous?).

Apart from writing in Urdu, Shahid is equally prolific and proficient in Kashmiri. Besides, he writes scripts and dramas for audio as well as visual medium.

Mohammad Yousuf Taing, a renowned literary figure of the valley, describes Shahid's anthology as "a work which exposes the pain of Kashmir in a terrific manner".

Literary figures apart, Shahid rates common Kashmiris as his true admirers. After reading his works, one man buzzed him from Kishtwar and congratulated him. On other occasion, a tailor from Hazratbal called him up and told him: "I could relate with one of your short stories wherein you have expressed the dilemma of a father who steps outside his home for the medical treatment of his daughter during a curfew. You know what? I faced the similar situation recently when I took out my ill daughter for treatment during a curfew. Thanks for writing this!"

But, perhaps, the biggest compliment he received so far came was from the relative of disappeared person who after reading his short story 'Jawab Do' rang him up: "First, the man broke down on phone," he says. "And then, he thanked me for presenting their plight before the larger public."

In Shahid's anthology, a short story 'Baazyaaft' (or, to locate) reflects the mysterious reaction of a father (Ahad Lone) upon knowing the destination of his disappeared son:

A crowd of people have started gathering near Lone's residence since afternoon prayers. It is the first time since many years that neighbours are witnessing buzzing activities outside Lone's house. Everyone seems clueless. As the time for evening prayers is approaching fast, almost everyone in the locality is busy speculating the reason behind the buzz.





When finally Ahad Lone steps out of the mosque along with others after offering the last prayers of the day, people notice a mysterious calm on his face which makes them to quiz him: "Ahad Lone, what is going on? Have you received any news about Aslam [his son]?"

"Yes," Lone replies rather in calm but in confident tone.

"Where was he? When is he coming? Has he already arrived?" His neighbours ask. Someone among the crowd asks rather in an emotional tone: "Is Aslam not coming?" Ahad Lone, very calmly, replies: No "His grave has been located!" All the stories in the anthology have been woven with the similar realistic narrative.

Shahid might not be the celebrated writer of our time, but he is happy with his "small" literary contribution. "I don't write for any literary honours and prizes," he says. "I only ink to invoke catharsis in my own people!"

Kashmir life July 12, 2014



غلام نی شآمد

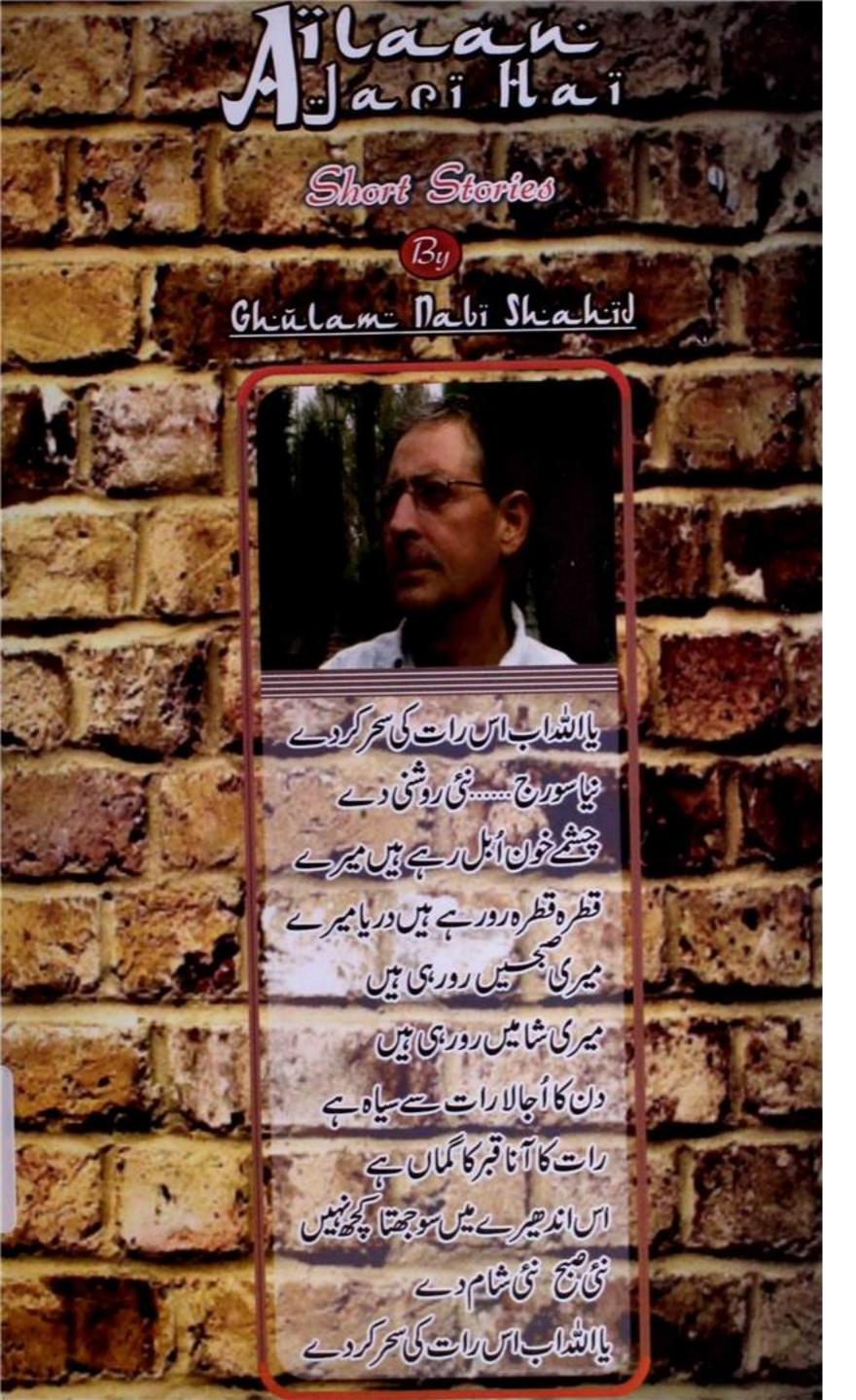